

يزم شيخ الاسلام عامعه رصوبية أن المنت آن ، ديمة

يدعت بإاظهارمحبت و الماريلادي قران وحديث كي روشني مي مَكَانَةُ حَبِيْبِ الْخَلَاقِ فِي ضوء آية المُشَاق مقامر ایت میثاق کی روشنی میں خصائص سيالانتيار ترست حواسى: اسرف الغلاشيخ الحديث وسبهل حسالوي علام مخزا بشروت الوثي أثال مخ شعب حرب اوی

بزم شيخ الاسلام جامعه رصنوية أن العث آن ، دينه

بسم الله الرحمن الرحيم

3

اجمالي فهرست

صفحتمر

موضوبرات

تعارف اشرف العلماء زيدى والعالى تفصيلي فهرست خطبه اولي جشن ميلا ومصطفى مل فيلم ....قرآن وسنت كي روشي مين حواثى وحواله جات تفصيلي فهرست خطبه ثانيه مقام مصطفى مالينيلم .... آيت بيثاق كى روشى ميس حواشي وحواله جات تفصيلي فهرست خطبه ثالثه خصائص مصطفي مالفيظم حواثى وحواله جات

بسم الله الرحمن الرحيم

جمله حقوق محفوظ ہیں

جشن ميلاد مصطفى مالينية (مجموعه مقالات)

نام تاب

اشرف العلماء علامه محمداشرف سيالوي قدس مره

محر مهيل احدسالوي

افادات عاليه

محرسهيل احدسالوي

ترتيب وتدوين وحواثي

ري الور ۲۹ م ما مري ۲۰۰۸ء

تاريخ اشاعت باراول

صفرالمظفر 1435 هديمبر 2013ء

اشاعت ثانيه

168 صفحات

ضخامت

بدل تعاون

يراع رابط:

بزم شيخ الاسلام ياكتان

جامعەرضوپياحسن القرآن، تشميرٹاؤن، دينه ضلع جہلم (پنجاب پاکستان)

Email: sohailsialvi@gmail.com

+92 322 58 50 951

بزم اشرف العلماء قدس سره العزيز

مركزى جامع مجد يراني عيدگاه جھنگ صدر 7604884 -7604

جامعة شميدرضوبيضياء العلوم سلانوالي، 6046376 -0300

دارالعلوم محديداشر فيه، اشرف آبادشريف، مزوفاروقه (سركود با)6723736-0302

فدمت میں حاضر موكرورس حديث ليا اور سندفر اغت حاصل كى\_

السلام والمسلمين خواجه محروران في الاسلام والمسلمين خواجه محر قر الدين سيالوي قدس سره سے ہدایة النو اورد يكركت كا درس لياء آپ كى روحانى توجهات سے مستفيض ہوے اور آپ ك وست فق پرست پر بیعت کی۔

### تدريس اور تلاغه

الله تبارك وتعالى في آپكوان كنت خصائل جميده سينوازا، شرف ملت، يضخ الحديث حضرت علامه وعبدالكيم شرف قادرى أورالله مرقده كلصة بين:

" وہ موجودہ دور میں امت مسلم کے لئے قدرت ربانی کاعظیم عطیہ ہیں ۔وہ بیک وقت متعدداوصاف جیلہ کے جامل ہیں۔وہ عالم ربانی بھی ہیں اور عقری محقق بھی ،مدمقابل پر چھا جانے والے مناظر بھی ہیں اور دلائل کی فراوانی سے سامعین کے دل وو ماغ کومتاثر کرنے والے خطیب بھی ،وہ کتب درسیہ کا گہرا ادراک رکھنے والے مدرس بھی ہیں اور کثیر التصانیف مصنف بھی، وہ جس موضوع پر لکھتے ہیں ان کا قلم سیال کہیں رکنے کا نام ہی نہیں لیتا زبان عربی پر اس قدر عبورر كھتے ہيں كماردو سے زياد وروانى كے ساتھ عربي ميں كھتے ہيں"

(عظمتوں کے پاسان ص:۲۵۰) محصیل علم کے بعد آپ نے اپنی تمام تر خدادادصلاحیتوں کو تروی واشاعت دین کے لے وقف کردیا۔ شوال ۱۳۸۱ ما ۱۹۹۲ء ش قدریس کا آغاز کیا۔

دوسال دارالعلوم ضياء عس الاسلام سيال شريف بيس

وسال جامعه تعييدلا ور

يا كاسال الاتوالي

ایک سال رکن الاسلام حدر آباد میں پڑھاتے رہے۔

# حضرت باشرف العلماء قدس سره

اشرف العلماء، شيخ الحديث ، ابوالحسنات علامه محمد اشرف سيالوي قدس سره ١٣٥٩ها ما ١٩٠٥ء كوضلع جھنگ كے ايك ديهات غوشواله ميں پيدا ہوے آپ كے والد كرامي جناب فتح محمر صاحب نہایت نیک برت بزرگ تے قصبہ بڑانہ میں ٹرل تک تعلیم حاصل کرنے کے بعدد پنی تعلیم کی طرف متوجه وے آپ نے درج ذیل اساطین علم وحکمت سے استفادہ کیا۔

المعرفي عريف يسمولانا حافظ مح شفق سے اسال

سال شریف میں ڈیڑھسال مولا ناصوفی حاماعلی اور مولا نامحرعبد اللہ جھنگوی سے کافید اورشرح تبذيب يرهى-

پیلاں میں مولا ناسید احمد اور مولا محمد حسین شوق سے 3 ماہ استفادہ کیا۔

چە ماەمرولەشرىف مىں اس وقت كے سجاده تشين حضرت مولا ناغلام سدىدالدىن عليه الرحمة عشرح جامى اورقطبي كيعض مقامات يزهي

١٣٧٧ ه/ ١٩٥٧ء مين استاذ العلماء ملك المدرسين حضرت علامه الحاج عطا مجمه بندیالوی نورالله مرقده کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساڑھے تین سال تک گولڑہ شریف،سیال شريف اور بنديال شريف مين ان سے كسب فيف كيا۔

@ ۱۳۸۰هم/۱۹۹۱ء مین حفزت شیخ القرآن مولا نا محمر عبد الغفور بزاروی قدس سره کی خدمت میں حاضر ہوکر دورہ قرآن پاک میں شریک ہوے۔

🕸 ای سال ماه شوال میں حضرت محدث اعظم یا کتان مولا نامحمد سر دار احمد قدس سره کی

### المعطفيل مرحوم

### تصانيف جليله:

الله تبارک و تعالی نے آپ کے اوقات میں عظیم برکت عطافر مائی ہے۔ آپ نے تحریر، قد رئیں ، مناظرہ اور تقریر سمیت تمام شعبہ ہائے تبلیغ میں نمایاں خدمت سرانجام دی ہیں اب تک آپ کے قلم سے مندرجہ ذیل تصانیف وجود میں آپھی ہیں۔

(1) \_ كوثر الخيرات لسيد السادات

سورہ کوڑ کے معانی ومطالب کا ایمان افروز مجموعہ، فضائل مصطفیٰ سکا الیمان احسین کلاستہ، ہارگا و نبوی میں مقبولیت کی حامل تحریر

(2) \_ جلاء الصدور في سماع اهل القبور

استمداد وتوسل اور استعانت کے مسائل کا دارو مدار حیات برزخی پر ہے اس کتاب میں اس مسئلہ پر پوری تفصیل ہے دلائل ذکر کیے گئے ہیں اور منکرین کے شبہات کا از الد کیا گیا ہے۔ یہ کتاب اپنے موضوع پر حزف آخری حیثیت رکھتی ہے۔

(3) ـ تنوير الابصار بنور النبي المختار

نورانیت مصطفے مل اللہ اور دیوبندی مولوی بوسف رحمانی سے اس موضوع پر گفتگوی روئداد

(4) انبياء سابقين اور بشارات سيد المرسلين مُلْكِلُهُ

گزشتہ انبیاء کرام علیم الصلوة والسلام اور کتب سابقہ کی زبان سے بشارات مصطفے مالین کے بشارات مصطفے مالین کے بان

(5) دى مولى بائل اورشان انبياء يل تاخيال

سابقة آسانی كتب ميں ہونے والى تحريف كے تعوى جوت، يبودونسارى كے ليےدرس

1941ء ہے ۲۰۰۰ء تک مسلسل دار العلوم ضیاعتمس الاسلام سیال شریف میں درس دیا۔

٠٠٠٠ء = تا حال جامعة فوثيه مهرية منير الاسلام مر گودها مين محوتد ركيس مين -

6

تدریس کے ان 45 سال میں آپ سے سینکروں تشکان علم سیراب ہوے ان کا

احاط کرناا نتہائی دفت طلب کام ہے چند کے اساء گرامی یہاں نقل کیے جاتے ہیں۔

الله عند معرت علام محمد عبد الرزاق بهتر الوى زيد مجده

اللسنت حفرت علامه مفتى محمد خان قادرى حفظه اللدتعالى

عضرت علامه ابوالفضل مولانا الله دنة سيالوي رحمه الله تعالى

استاذ العلماء حضرت علامه تحديشير احدسيالوي رحمه الله تعالى

المام القراء حفرت علامة قارى محد يوسف سيالوى حفظه الله تعالى

المحمولاناكل محمسيالوي

المرت علامه صاحبزاده واكثر ابوالخير محدز بير

الممفتى محدر فيق حنى المحدر فيق حنى المحدر فيق حنى

العرت علامه صاجر اده مولا ناغلام نصيرالدين سيالوي

حضرت علامه محرنفرالله سيالوي

العرنزيسالوي المحافظ ا

8

عفرت مولانا محمراعظم صاحب

پروفيسرۋاكشرخالق داد ملك

🕸 پروفيسردوست محرشاكر

المروفيسرة اكثر محدشريف سيالوي

:617

آپ نے درج و فی عربی کتب کواردو کے قالب ش ڈ حالا ہے:

- (13) الوفا بأحوال المصطفى ملك لابن الحوزى (٩٧٥ ٥ ه).
  - (14) شواهد الحق في الاستعانة بسيد الخلق الم

للشيخ الامام يوسف بن اسماعيل النبهاني رحمه الله (م ١٣٥٠ ه)

- (15) السيرة الحلبية للا مام العلامة على بن برهان الدين الحلبي (م٤٤٠ ه)
  - (16) محموعة صلوات الرسول على

غوث زمال ای ولی حضرت خواجہ عبد الرحمٰن چھوہروی قدس سرہ (م کیم ذی الحج ۱۳۳۲ھ) نے درودوسلام کے مینے پرفسیج عربی میں پانچ ضخیم جلدوں پرمشمثل کتاب تصنیف فرمائی مید کتاب بیک وقت درود وسلام کے موضوع پرایک بے نظیر تصنیف بھی ہے اور ادب عربی کا شاندار شاہکار بھی۔ شرف ملت رحمہ اللہ تعالی کے ایماء پرآپ نے اس کا اردوز جمہ فرمایا۔

آپ كافادات عالية

(17) روئدادمناظره جمنگ

الاست ۱۹۷۹ء کو بنگلہ نول والاضلع جھنگ میں آپ کا مولوی حق نواز جھنگوی و پوبندی سے سات کھنے تاریخی مناظرہ ہوا جس میں اللہ تعالی کے فضل و کرم ہے آپ کو فتح مبین حاصل ہوئی - منصفین نے منفقہ طور پر آپ کی فتح کا اعلان کیا۔ اس مناظرے کی تمام روئیدا و آپ کے تلمیذرشید مولا تا خورشید الحسن سیالوی نے کیسٹوں سے من کرلفظ برلفظ تھم بند فرمائی۔

آپ کے تلمیذرشید مولا تا خورشید الحسن سیالوی نے کیسٹوں سے من کرلفظ برلفظ تھم بند فرمائی۔

(18) امام اعظم ابوطیف سے سیرت مطہرہ علمی کارتا ہے، فقہ حفی کا اجمالی جائزہ

آپ درجنوں علمی ، قلری ، اعتقادی موضوعات پرسکنو وں خطابات ارشاوفر ما چکے ہیں جو تحقیق و دائش کا عظیم خزینہ ہیں ۔ مذکورہ بالا مجموعہ آپ کے ایک خطاب کی تدوین شکل ہے

فكراور سامان عبرت

(6) تخدصينيه (3 مجلدات)

تقیہ، امامت، مسئلہ فدک، حدیثِ قرطاس، فضائلِ صحابہ، فضائلِ شیخین کے موضوع پر منفر دتحریر۔ روافض کے عقائد کا تفصیلی تجزید اور شہات کا از الداس موضوع پریہ کتاب ایک نا قابل تر دید دستاویز ہے۔

(7) حداوراسلام

تکاح کے فلفہ کا مال بیان، حدی حرمت اور روافض کی فحاشیوں کا چیم کشا تذکرہ

(8) تنبيه الغفول في نداء الرسول مَلْكُ

توسل، استداد، استعانت، نداء از بعید وغیره مسائل پرعدیم النظیر کتاب تھی لیکن اس کا مسوده ایک نامور اشاعتی اداره کے مالکان سے ضائع ہوگیا۔ بعد میں آپ کے لخت جگر معزرت صاجزاده علامہ فلام نصیرالدین سیالوی نے اس موضوع پرای نام سے کتاب کھی جو بزم شخ الاسلام کی طرف سے شوال ۱۳۲۷ ہے سی چھ ہے۔

(10) كلفن توحيدورسالت (2 جلد)

تو حیدوشرک ،عظمت رسالت اورنجدی تو حید کی حقیقت کومنکشف کردینے والی ایمان زخ بر۔

(11) ازالة الريب عن مقالة فتوح الغيب

حضرت غوث اعظم قدس سرہ کی فتوح الغیب کے ایک مقالہ کے حقیقی مفہوم کی وضاحت ادراس میں معنوی تحریف کرنے والوں کا بے لاگ شرع محاسبہ۔

(12) هداية المتذبذب الحيوان في الاستعانة باولياء الرحمان انبياء واولياء الدوس كاروبلغ الشرارديين كي قدموم كوشش كاروبلغ

-96 صفحات پرمشمل سے مجموعة قلزم در قطرہ كامصداق ہے۔

(19) پیشِ نظر جموعہ جس میں آپ کے تین خطابات کومرتب کیا گیا ہے۔

اس کےعلاوہ آپ کے مجھے بخاری سنن ترندی تغییر جلالین اور تغییر بیضاوی کے دروس زیر ترتیب ہیں۔اللہ تعالی تو فیق بھیل سے نوازے۔

آپ کو فیاض ازل نے جیرت انگیز قوت فہم ،استحضار، صلابت رائے اور حق گوئی کی صفات سے نواز اہے،رب ذوالجلال آپ کے ظل ہما یوں کواہل سنت پر تا دیر قائم و دائم رکھے اور اہل اسلام کوآپ کے فیوض سے مستفید ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔آ مین بجاہ سید الرسلین

### يس نوشت:

المَّا الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ وَلَوْلِالْمُعَالِينَ وَلَوْلِالْمُعَالِينَ وَلَوْلِالْمُعَالِينَ وَلَوْلِالْمُعَالِينَ وَلَوْلِمُ الْمُعْلِينَ وَلَوْلِمُ الْمُعْلِينِ وَلَوْلِمُ الْمُعْلِيلِ وَلَمْ الْمُعْلِيلِ وَلَالْمِعِلِينِ وَلِي الْمُعْلِينِ وَلَا مِعْلِينِ الْمُعْلِينِ وَلَمْ الْمُعْلِينِ وَلَمْ الْمُعْلِيلِ وَلَمْ الْمُعْلِيلِ وَلَامِ الْمُعِلِي الْمُعْلِيلِ وَلَامِ الْمُعْلِيلِ وَلَامِ الْمُعْلِيلِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَلِي الْمُعْلِيلِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِعِلِي وَالْمُعِلِي وَلْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَلْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَلِي مِنْ الْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِعِلِي وَالْمُعِلِي وَل

م مراح المراح ال

قران وحدیث کی رو نی میں

ژرتی خواشی: مرسبل حربیاوی مخرشعیب ساوی افادائ الرضائفلات خالديث علام مخمر الرشرف الدين علام مخمر الرشرف الوثي العلام

بزم شيخ الاسلام جامعه رصنوبية أن العب آن ، ديم

### مجع بى امرائيل بين حضرت عيسى عليه السلام كى ميلا وخواني 14 حضرت عيسى عليه السلام كوبيان ميلا ومصطفى من اليكير ملنه والا 15 ميلاويسي طيدالسلام اورقرآن مجيد 16 نى كاحوال ومقامات كاعام لوكون سامتياز 17 قرآن مجيداورولادت عيسى عليالسلام كواقعات 18 ني كے يوم ولاوت، يوم بعثت اور يوم وصال كا المياز 19 قرآنِ مجيد كي نظريس ではこずりんでこれが 20 بوقع پدائش جده ريزى 21 ميلا وصطفى بربان مصطفى مالفيخ 22 وعائے فلیل علیه السلام، بشارت عیسی علیه السلام 23 حفرت آمنه كانظارا 25 فوائد مديث 26 واقعات ميلاد پراعتراض كرنے والوں كودرس فكر 27 محبوبان ت كي سواريون كي شان قرآن مجيد كي نظريس 28 الل ايمان كامعيار محبت ونفرت 29 شب ولادت اورليلة القدر ..... ايكموازنه 30 سيدناام ما لك كايان افروزارشاد 31

# بسم الله الرحمن الرحيم فهرست مضايين

| صخير | مضامين                                                                                     | نبرثار |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      | جشن ميلاد كا تحباب كى مهلى دليل                                                            | 01     |
|      | صيغة امر كمعانى اورعلائ اصول كامقرركرده ضابط                                               | 02     |
|      | دوسرى اورتيسرى دليل                                                                        | 03     |
|      | جسشان تخيس شانال سب بنزيال                                                                 | 04     |
|      | محبوب كريم طافية محبيم اقدى اورروب اطبرى شان<br>بزبان صاحب روح البيان عليه الرحمة والرضوان | 05     |
|      | جشن ميلا دنواب صديق حسن خان كي نظريس                                                       | 06     |
|      | مجوب كريم الفيخ نفودات ميلادك خوشى مناكى                                                   | 07     |
|      | فالبر مديث                                                                                 | 08     |
|      | انعام دا کرامات الهید کانزول، زمان دمکان کی ابدی<br>برکتو سکاضامن                          | 09     |
|      | يېلى دليل                                                                                  | 10     |
|      | دوسری دلیل                                                                                 | 11     |
|      | تيرى دليل                                                                                  | 12     |
|      | حصرت عيسى عليدالسلام اورميلا ومصطفى ما الميل                                               | 13     |

بسم الله الرحمن الرحيم

# جشن ميلاد مصطفى الله

قرآن وحديث كي روشني ميں

افادات: اشرف العلماء، شيخ الحديث علامه محمداشرف سيالوي زيدمجده العالى

多多多多多多多多多多多多

الحمد لله وكفى، وسلامً على عباده الذين اصطفى، خصوصًاعلى أفضل رسله وسيّد الأنبياء، منبع الحود والعطاء، ماحى الذنوب والخطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء، الذى دنا فتدلّى، فكان قاب قوسين أوأدنى ، فأو خى اليه ربّه ما أو خى ، محمد ن المصطفى ، أحمد المحتبى، الذى كان نبيّا وآدم بين الطين والماء ، وعلى آله الكرماء والشرفاء، وأصحابه أهل التقى والنقى، والتابعين لهم بالاحسان الى يوم الحزاء أمّا بعد: فأعوذ بالله من الشيطن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ قُلُ بِفَضُلِ اللَّهِ وَبِرَحُمَتِهِ فَبِلَاكَ فَلَيَفُرَحُوا هُوَ خَيُرٌ مِّمًا يَحُمَعُونَ ﴾ (يونس:٥٨)

صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين \_ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً \_الصلوة والسلام عليك يا رسول الله \_وعلى آلك وأصحابك يا

|                                                                               | ,  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| مقام فب ولادت في محقق المحلى نظريس                                            | 32 |
| حضرت موی علیه السلام کو ملنے والے انعامات پرنی کریم<br>منافید مخاکا ظهار مسرت | 33 |
| فوايرمديث                                                                     | 34 |
| الكاعتراض: ميلاد كاجش كيون؟ وفات كاغم كيون نيين؟                              | 35 |
| پېلاجواب                                                                      | 36 |
| دوسراجواب حديث نبوى كى روشى ميں                                               | 37 |
| فوائد صديث                                                                    | 38 |
| معترضين كاس اعتراض كابنيادى سبب                                               | 39 |
| محبوبان بارگاه کے وصال کی کیفیت                                               | 40 |
| مرت اورغم كے متعلق امام سيوطي كابيان فرموده ضابط                              | 41 |
| ا كاير امت اورجشن ميلا و                                                      | 42 |
| ابولهب كاميلا ومصطفى ملافية لبراطهارمسرت اورانعام خداوندى                     | 43 |
| اظهادٍ سرت كمنعوص طريق                                                        | 44 |
| آمدِ مجوب القيام رامل مدينه كااظهاد سرت                                       | 45 |
| جشنِ ميلاونا جائز؟ صدساله جشنِ ويوبندنا جائز؟                                 | 46 |
| عبد حاضر کے دیو بندی علماء اور محافل میلاد                                    | 47 |
| محافل ميلا د كانعقادكي يا كيزه غرض وغايت                                      | 48 |
| حواثى وحواله جات                                                              | 49 |

16

كم ازكم درجداباحت كاب\_يعن جس چيز كے ليے امركا صيغداستعال كيا جائے اس كم ازكم جائز ضرور مونا چاہے۔[١]

اس سلسلے میں علمائے اصول نے ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے ، وہ ضابطہ اور قاعدہ سے کہ امراباحت کے لیے اس وقت استعال ہوتا ہے جب اس چیز کا حکم دیا جائے جو پہلے حرام اور ناجائز تھی جب الی چیز کے بارے میں حکم اور امر والاصیغہ استعال ہوگا جو پہلے ناجائز تھی تواب اس صیغة امرے اس كا جواز ،اس كا مباح ہونا ثابت ہوگا۔اس کی ایک مثال ساعت فرمائے:

طالب احرام میں شکار کرنا حرام اور ممنوع ہے ، کیکن جب احرام کھول دیا جائة وائز ب،ارشادبارى تعالى ب ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ (المائدة:٢) "جبتم احرام كھول دوتو شكاركرؤ" يهال بھى ﴿فاصطادوا ﴾ امركا صيغه بجس كا معنى ہے ' تم شكاركرو' چونك يہال الى چيز كاحكم ديا جار ہا ہے جو پہلے ممنوع اور حرام تھى لہذا مذکورہ ضابطے کے مطابق یہال امر کا صیغہ اباحت یعنی شکار کے جواز کو بیان كرنے كے ليے تصور كيا جائے گا-[٢]

ليكن اگرايسي چيز كاحكم ديا جائے جو پہلے ممنوع يا حرام نتھي تو ايساامر كاصيغه يا وجوب وازوم كے ليے ہوگايا كم احكم استحباب كے ليے۔ ﴿فليفوحوا ﴾ مين فضل و كرم اور رحت ك حصول برخوشي منانے كاحكم ب يخوشي منانا چونك بيلمنع نه تقالبذا بر الم بھی کم از کم استخباب کے لیے ہوگا،اور بیآیت کریمہ کی بھی قتم کے فضل اور رحمت کے حصول پرخوشی کے متحن ہونے کی دلیل بن جائے گی۔

معززمهمانان كرامى على خكرام اور براوران اسلام!

آپ اعت فرما مج بین که آج کی اس نشست کا موضوع ﴿ میلادِ مصطفیٰ النفاع كاشرى حيثيت ﴾ ب ، كوشش كى جائے كى كداس موضوع برقر آن وسنت كى روشی می هیقت واقعیدآپ کے گوش گزار کی جائے اور شکوک وشبہات کا ازالہ کرتے اوع في كوب نقاب كياجا يــ

جشنِ ميلا د كاستجاب كى يملى دليل:

ارسادبارى تعالى ب وقُلْ بِفَصْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفُرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُون ﴾ (يوس: ٥٨)

اوراس کی رحمت حاصل ہونے پرخوشی منائیں اور بیخوشی منانا دنیا کے مال و دولت کو اکھٹاکرنے ہے بہتر ہے"

صیغة امرے معانی اور علمائے اصول کامقرر کردہ ضابطہ:

اس آیت کی تغیر میں بیات دہن شین رے کاس میں ﴿فَلْيَفُو حُوا ﴾ امر کاصیغہ ہے۔ امر کے صیغے سے کیا ثابت ہوتا ہے۔ اس بارے میں علمائے اصول نے بہت طویل مباحث ذکر فرمائے ہیں۔ امر بھی وجوب وازوم کے لیے ہوتا ہے بھی استخباب کے لیے اور بھی ویکرمعانی میں استعال ہوتا ہے، تا ہم امر کے معانی میں سے

اب ذرااس طرف بھی توجہ فر مائے کہی کریم منافظہ کے تعمتِ الہیہ اور رحمتِ ر باندہونے اور ویگراشیاء کے نعمت اور رحت ہونے میں کیا فرق ہے؟ نی کریم مالی اللہ نهصرف ید کرسرا یا نعمت ورحمت ہیں بلکہ باقی تمام انعامات اور رحمتوں کے وجود کا وسیلہ اوران کی بقا کے ضامن بھی ہیں ۔ کا نئات کی ہرنعت ورحمت آپ کے سبب وجود میں آئی اورآپ ہی کے وسیلہ سے ہر نعمت ورحت کو بقاحاصل ہے۔ جب عام نعمتوں کے حصول پرخوشی منانا ضروری اور لازمی اوران کا کفران عذاب البی کے مستحق بننے کا سبب ہے تو جوہستی سب نعمتوں کی جان ،سب انعامات کی وجیر تخلیق ہیں ان کی آ مد پر اوران کے حصول پرخوشی منانا کس قدرمؤ کدواجب ہوگااوراس کی اہمیت کتنی زیادہ ہو

### جسشان مين شانان سب بنزيان:

الله تعالى نے نئى كريم طافية كورمقدس كوتمام كائنات سے بہلے بيدا فرمايا [7] جس طرح ہمارے اجسام بعد میں بنائے گئے لیکن روعیں پہلے پیدا کی گئیں ،اس طرح نی کریم منافید مجمی چونکدرورِ کا ئنات اور جانِ کا ننات ہیں اس لیے آپ کے نور پاک اورروح پاک کو پہلے پیدا کیا گیا اور پھرتمام کا ئنات کی تخلیق کا سلسله شروع کیا گیا۔روح سے تعلق کی بدولت ہی جسم میں قوت وطاقت اور تازگی پیدا ہوتی ہے اور جول ہی روح کا تعلق ختم ہوتا ہے جسم بے جان اور ناکارہ ہوکررہ جاتا ہے بنی کریم مالینا چونکدرور کائنات تھاس لیے آپ کے نور پاک کی تخلیق تمام کا ننات سے جب اتنى بات پايئة ثبوت كو يہن گئى كەففىل اور رحمت كے حصول برخوشى منانا ایک پیندیدہ اورمستحب عمل ہے تواب ہم بدوی کرتے ہیں کہنی کریم مناللہ کے کی آمداور آپ کی ولادتِ باسعادت نہ صرف اللہ تعالی کا فضل اور اس کی رحمت ہے بلکہ ہیہ ایسافضل ہے جس کا مقابلہ کوئی اور فضل نہیں کرسکتا اور ایسی رحمت ہے کہ کوئی اور رحمت اس كى برابرى نہيں كرىكتى . لہذااس آية مباركه كى روشنى ميں ميلا ومصطفیٰ مَالْيَتِيْمْ بِرِخوشی منانا اوراظهارمسرت كرنا نهصرف جائز اورمباح موكا بلكه انتهائي يبنديده اورمقبول ترين امرقراريائےگا۔

دوسرى اورتيسرى دليل:

دوسرےمقام پارشاد باری تعالی ہے ﴿ وَاشْكُرُ وَ اللَّهِ وَلَا تَكُفُّرُونِ ﴾ (البقرة:١٥٢) "ميراشكر كرواور كفران نعت نه كرو"

ایک اورمقام پراللہ تعالی نے تعلیم شکر دیتے ہوے یوب ارشا وفر مایا ﴿ لَئِنْ شَكُونُهُ لَا زِيْدَنَّكُمُ وَلَئِنْ كَفَوْتُمُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ (ابراجيم: ٧) "الرتم شکر کرو گے تو میں ضرور بالضرور تمہاری نعتوں میں اضا فہ کروں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو میراعذاب بہت بخت ہے''

ان تینوں آیات سے بیر بات کھل کرسامنے آگئی کہ انعامات واکرامات کے حصول پرشکراوا کرنانعمت کے نقاء بلکہ اس میں اضافے کا سبب ہے اور اس کو بھلا دینا اورناشکری کا مظاہرہ کرناعذاب الی کاحق دار بننے کے مترادف ہے۔

ركها تاكيهم اقدس، عالم اجسام كى بقاكا سبب بنار ب،اس طرح عالم ارواح اورعالم اجسام دونوں نی کریم طافیتا کے وسیلہ سے باقی ہیں اور شادوآ باد ہیں۔ [٤]

جس ہستی کی شان سے ہے کہ تمام مخلوقات کا وجود اور بقاان کی مرہونِ منت ہے بلاشک وشبہ وہ اللہ تعالی کاعظیم ترین احسان اور اعلی ترین فضل ہیں اور ان کی آمد یاک پرخوشی اورسرت کا ظہار عین ایمان اور نہایت ہی مستحن کا م کھبرے گا۔ جشن ميلا د .... نواب صديق حسن خان كي نظر مين:

غیرمقلدین کے پیشوانواب صدیق حسن خان بھویالی اپنی کتاب الشمامة العنبرية مين كم ين كر:

نی كريم ملالليناكى آمدياك كى خوشى باره رئيج الاول كومنائى جائے پھر بھى جائز اور مستحسن ہاوراس سے آ کے پیچھے کی تاریخوں میں منائی جائے پھربھی کوئی حرج نہیں ہے،اوراگر بیاعتراض کیا جائے کہ بارہ رہیج الاول کوخوشی منانے میں ایک خاص وقت کی تعیین ہے جوشر بیت سے ثابت نہیں تو اس توہم بدعت کودور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ باره رہیج الاول کےعلاوہ دیگرایام میں اور رہیج الاول کےعلاوہ دیگرمہینوں میں بھی خوشی منائی جائے تا کیعیین والا وہم ختم ہوجائے۔

نواب موصوف نے یہاں تک لکھا کہ جس شخص کوئی کریم مالینیا کی ولادت پاک پرخوش حاصل نہیں ہوتی اورخوش ومسرت کے جذبات دل میں پیدانہیں ہوتے اليا محض دائرة اسلام عنى خارج -[0] پہلے ہوئی ،اور کا نئات اب بھی موجود ہے تو آپ کی ذات گرامی کے ساتھ تعلق کی وجہ سے موجود ہے،جس چیز کاتعلق آپ کی ذاتِ بابر کات سے ٹوٹ جاتا ہے وہ نیست و نابود ہو کررہ جاتی ہے۔

امام اہلِ سنت نے اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوے ارشا وفر مایا وه جونه تق لو چکه نه تقا وه جونه بول لو چکه نه بو جان ہیں وہ جبان کی مجان ہے تو جہان ہے محبوب كريم ملافيام كيجسم اقدس اور روح اطهركي شان بزبان صاحب روح البيان عليه الرحمة والرضوان:

حضرت علامدا اعلى على على الرحمد في دوح البيان مين ايك وال كا جواب دے ہوے بہت خوبصورت بات تحریر فرمائی ،سوال بی تھا کہ اللہ تعالی نے حضرت ادريس عليه السلام كوجنت ميس بهنچايا ،حضرت عيسى عليه السلام كوآسانون براتها لیا، توسب محبوبوں کے سردار، سیدالانبیاءوالرسلین مالاتیا کے جسم اقدس کو کیوں جنتوں یا آسان کی بلندیوں برنہیں پہنچایا ،انہیں کیوں زیرز مین وفن ہونے دیا؟ علامه حقى اس كاجواب دية بوے فرماتے ميں كه:

دراصل روح مصطفی سی فی ایم ارواح کی اصل اور بنیاد ہے اور جسم مصطفیٰ تا كه عالم ارواح كواس كے ذريعے بقاحاصل رہے اورجسم اقدس كوعالم اجسام ميں بعداس دن برخوش منانا بدعت كييم موسكتا باوراس مبارك كام كوجي سنت رسول مالی ایکی ائیر ماصل مو بدعت کے تیروں کا نشانہ کیوں کر بنایا جا سکتا ہے؟

(٢) آج باره رئي الاول كوميلا ومصطفى مناشية كلى خوشى منافي والول سے معترضین سوال کرتے ہیں کہ کیا اس بارہ ربیع الاول کونی کریم مظافیۃ کی پیدائش ہوئی ہے کہتم خوشی منارہے ہو، وہ بارہ رہیج الاول جس کوآپ کی پیدائش ہوئی تھی وہ تو کب كاگزرچكاابكس بات كى خوشى منابتے ہو؟

اس مديث ياك كى روشى مين جم ان سے سوال كرتے بين كه في كريم سَالِيَّةِ المهرسومواركوروزه ركعة تقاور بوچف پرجواب دية موے وجه يه بيان فرمائی كه فيه ولدت وفيه انزل على المن الدن بيرا موااورال دن محمد بروى اترى، توكيانى كريم الليكابر سومواركوبيدا موت تفي اوركيابر سومواركوآب براترني والی وحی کےسلسلہ کا آغاز ہوتا تھا؟ جب ایسانہیں اوراس کے باوجودنی کریم مالی ایک اس ون کے لوٹ کرآنے پراظہارتشکر کررہے ہیں تو ہمارا بھی اس دن کی آمد پراظہارتشکر كرناعين رضائ الهي اورسنت رسول فكاكا منيدوار موگا-

انعامات واكرامات الهيه كا نزول زمان ومكان كى ابدى بركتول كا

اس مقام پریہ بات بھی ذہن شین رہے کہ جب کسی مقام ،کسی زمانے ،کسی گھڑی یاکسی کمھے کوکسی انعام واکرام اور رحمت و برکت کے حصول ونزول تے علق ہو

# محبوب كريم مالينيا أفيد أف خودات ميلادي خوشي منائي:

جولوگ میلا و مصطفی سکاٹیکم کی خوثی منانے پر طرح طرح کے اعتراضات كرتے اوراس كا غداق اڑاتے ہيں انہيں بيربات يا در كھنى جا ہے كہٰى كريم مثالية في نے خودا پنامیلا دمنایا ہے،اورخودا پی ولا دت پراللہ تعالی کاشکریدا دافر ما کراس بارے میں امت کی تکمل رہنمائی فر مائی ہے۔

نهي كريم مالينينم برسوموار كوروزه ركهة تح بسوال كيا كيا، يارسول الله! مالينيم آپاس دن روزه كيول ركھتے بين؟اس دن كي خصيص اور تعيين كاسب يو چھا گياتوني كريم النيام فرمايا ﴿ فيه ولدت وفيه أنزل على ﴾ "مين اس دن پيدا موااوراي دن جھے پر پہلی وی تازل کی گئ"[٦]

گویا آپ منافی افیار نوره رکه کرالله تعالی کان احسانات پرخوشی کا ظهار کیا کہ اس نے مجھے دولتِ وجود سے بھی نواز ااور نبوت ورسالت کا تاج بھی میرے زیپ مرکیا۔ فواکدِ حدیث:

اس مديث پاک مين غور كياجائ اور تدبر وتفكر سے كام لياجائ تو كئى نكات ما من آتے ہيں:

(۱) نمی کریم مالی نیم اسم موارکوروزه رکھتے تھے گویا آپ ہرآ تھویں دن ا پنے میلاد کی خوشی مناتے تھے ،اگر ہرآ تھویں دن میلاد کی خوشی منانا سنت ہے تو سال تيسرى دليل:

تير عمقام پرارشاوفر مايا ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدُرِ ﴾ (القدر:١) "بِشك بم فقرآن مجيد كوقدروالى رات مين نازل فرمايا"

مقام غور ہے کہ کیا ہرلیلۃ القدر کونزولِ قرآن ہوتا ہے؟ جب یقینا الیانہیں اوراس کے باوجوداس رات کی برکت اور قدر ومنزلت تا ابد برقرار رہے گی توجن ساعتوں کوولا دے مصطفیٰ کی نسبت حاصل ہوگئ وہ کیوں برکتوں اور سعادتوں سے خانی ہوں گی اور تا قیامت برکات سے معمور نہ ہول گی۔

حضرت عيسى عليه السلام اورميلا ومصطفى الله

حضرت سيدناعيسى عليه السلام في محبوب كريم ملاقية م كى ولا دب باك والى رات اسے حواریین کواپنے مانے والوں کو جگایا اور انہیں اس رات کی اہمیت وعظمت ہے آگاہ کرتے ہونے فرمایا کہ اٹھوجا گو!

"بدرات سوكر گزارنے والى نہيں ہميں جاہے كہ ہم اس رات ميں سومر تبداللہ تعالی کے حضور سجدہ ریز ہوں اور اس رات کی برکتوں سے اپنی جھولیاں بھر لیں "[۷] حضرت عیسی علیہ السلام کے اس عمل برغور کیا جائے تو کئی باتیں نتیجہ کے طور پر اضآتی ہیں:

(۱) حطرت عيسى عليه السلام جبيها جليل القدر پينمبر جو كلمة الله اور روح الله جيسے القاب سے ملقب ،سرتا يا قدرت خداوندي كامظهر، باپ كے بغير پيدا ہونے جائے تھ جب بھی وہ زمانہ،وہ گھڑیاں اور وہ ساعتیں لوٹ کرآتی ہیں وہ برکتیں اور رحمتیں ان کے ہمراہ ہوتی ہیں نبی کریم سائٹین کا ہرسوموار کوروزہ رکھنا اور جواب میں مذكوره الفاظ كا ذكركرنا اس كى واضح دليل ب\_ آيئے اس دعوے كوقر آن مجيدكى عدالت میں پیش کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کی نعمت ورحمت کا کسی زمان ومکان سے تعلق اے ہمیشہ کے لیے مترک اور متاز بناتا ہے یانہیں؟

ارشادبارى تعالى ب ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنْزِلَ فِيْدِ الْقُوْآنُ ﴾ (البقرة: ١٨٥) "رمضان المبارك وه بابركت مبينه بحس مين قرآن

ہم اعتراض كرنے والے بھائيوں سے سوال كرتے بين كدكيا قرآن مجيد ہر رمضان المبارك مين نازل موتاج؟ جب ايمانهين إورايك دفعهزول قرآن كى بدولت قیامت تک کے لیے سے ماو مبارک دیگرمہینوں سے ارفع واعلی اور متاز کھہرا تو جس دن صاحب قرآن ،سیدالانبیاء ملاقیم کا ورودمسعود ہوا وہ دن اور وہ گھڑیاں ابد الآبادتك كيول تحورومنع بركات ناهرين كى؟

ايك اورمقام پارشاد بارى تعالى ب ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ﴾ (الدخان: ٣) "ب شك مم فقرآن مجيدكوبركت والى رات مين نازل كيا" میں جاگ اور عبادت وریاضت کر کے اور اپنے حوار یوں کو بھی ساتھ شامل کر کے ميلا دِصطفيٰ منافينيا كي خوشي منائي \_

جمع بني اسرائيل مين حضرت عيسى عليه السلام كى ميلا دخواتى:

انبی حضرت عیسی علیه السلام نے بنی اسرائیل کے مجمع میں نی کریم مالی اللہ کے ولادت پاک اورآپ کی سیرت مطہرہ کے مختلف پہلؤ وں کو بیان فرمایا، چنانچہ آپ کا میہ فرمان آج بھی انجیل میں موجود ہے کہ

"وه ني جب پنگهوڙے ميں ہوں گے تو جا ندائبيں اور ياں دے گا اور جوانی عالم كو پہنچيں كے تو جا ندكودونوں مخيوں ميں پكر ليس كے "[٨]

حضرت عيسى عليه السلام كوبيان ميلا ومصطفى مناليني ممير ملنه والااجر:

اس مقام یدایک خاص مکت عرض کرتا چلوں کہ حضرت عیسی علیدالسلام نے اپنی امت کے جمع میں تھی کر میم سلطی کا میلاد بیان فرمایا ،اس رات کوخود بیداررہ کراور امتوں کو بیدارر ہے کی تلقین فرما کرشب میلاد کی تعظیم فرمائی تو قاعدہ یہ ہے کہ ﴿هَـلُ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ ﴾ (الرحن: ٢٠) احمان كابدلداحمان موتاب ،ان كاس احسان كے بدلے ميں محبوب كريم الله كا كتاب قرآن مجيدنے يورى تفصیل کے ساتھ حضرت عیسی علیہ السلام کا میلا دبیان فرما دیا۔اس میں ایک تو اس احسان كابدله بهي آگيا اور دوسرا حضرت عيسى عليه السلام كي ولا دت اورآپ كي ذات اقدس کے حوالے سے جو غلط نہی پیدا ہو چکی تھی اور آپ کے ابن اللہ ہونے کا عقیدہ

والا پاکیزہ نبی ،انبیائے بن اسرائیل کا خاتم ہاس رات میں بیدار ہوکر اور عبادت بجالا كراس كى عظمتِ شان كوواضح كرر ما ہے۔

(٢) حضرت عيسى عليه السلام صرف خود بى بيدار اورمصروف عبادت نبيس ہور ہے بلکہ اپنے امتیوں اور حوار یوں کو بھی بیدار کر کے اس متحسن کام میں شامل

(٣) ميلادِ پاك والى رات مين بداجتمام اور ميلادِ محدى مَالْقَيْمَ لِمِ خُوثَى كابد عظیم مظاہرہ اس وقت کیا جار ہاہے جب ابھی نئی کریم مٹائٹینٹم کی اس دنیا میں ولا دت کو ساڑھے یا پچے سوسال کا عرصہ باقی ہے،اگرولا دت یاک سے ساڑھے یا پچے سوسال قبل وہ رات عظمتوں اور برکتوں ہے معمورتھی اور ایک جلیل القدر نبی اپنی امت کواس کی برکتیں سمیننے کی دعوت عام دے رہے ہیں تو اب جب کہ اس رات کو بالفعل ولا دت مصطفیٰ سکافین کی عظیم ترین نسبت حاصل ہو چکی اوراس کی عظیم گھڑیاں اس مولو دِ مسعود کی جلوہ گریوں سے مشرف ومنور ہو چکیس اب اس کی عظمتوں ،رفعتوں اور بركات كاعالم كيا بوگا؟ اوراب بى كريم منافية في كاجوامتى اس رات كى يااس مقدس دن كى تعظيم وتو قيركرے گااوراہے عبادت اور ذكرِ مصطفیٰ میں بسركرے گا ہے كس قدراجرو

(٣) اس طرح اس سے بیات بھی کھل کرسامنے آگئی کہ میلادیاک پر خوشی اورمسرت کا اظهار بدعت یاممنوع نہیں بلکہ خودنی کریم ٹافیز کم اور دیگرانبیاء کرام کی سنت ہے نبی کریم مثالثی نانے روز ہ رکھ کراور حضرت عیسی علیہ السلام نے اس رات

(ایک صمنی نکته) نبی کے احوال ومقامات کاعام لوگوں سے امتیاز:

حضرت مريم نے سوال كرنے والوں كوحضرت عيسى عليه السلام كى طرف متوجه کیا کہان سے سوال کرویہ جہیں جواب دیں گے، لیکن معرضین کی سوچ کیا تھی؟ان کا انداز فکر کیا تھا؟ان کی سوچ اورفکر میھی کہ یہ بچ بھی ہمارے عام بچوں کی طرح ہے عام بے اتنی چھوٹی عمر میں فہم سے عاری اور توت گویائی سے محروم ہوتے ہیں ،نہ وہ کسی کا سوال سجھتے ہیں اور ندمناسب جواب دینے کی صلاحیت سے بہرہ ورہوتے ہیں تو یہ بھی ای طرح ہوں گے ۔اس سے بدبات واضح ہوئی کہ انبیاء کو اپنی طرح سمجھنا اور ان کو ا پنے آپ پر قیاس کرنا یہ پرانی روش ہے جیکن ان لوگوں کی روش ہے جو ایمان اور ہدایت سے محروم ہوتے ہیں ۔اللہ والول کی روش ،ان کی سوچ اوران کی فکروہ ہے جو حضرت مريم عليهاالسلام في بميس سكهائى بكرنى كالبجين عام لوگول عداءاس كى جوانی عام لوگوں کی جوانی مے متاز ،اوراس کا جو ہر عام لوگوں کے جواہر سے ارفع واعلی ہوتا ہے۔عام لوگوں کی قوتو ں،طاقتوں،اوصاف وخصائص اور احوال و وواقعات پر انبياء كرام كوقياس نبيس كياجا سكتا\_

قرآن مجيداورولادت عيسى عليه اللام كواقعات:

ہم دوبارہ اسے موضوع کی طرف لوٹے ہیں، جب ان معترضین نے مفرت مريم كابيجوابسنا كماس پنگھوڑے والے يہ يوچھلوتو انہوں نے يہ مجھا كمريم لا جواب ہوگئی ہیں ،اور ہمارے سوال سے عاجز اور تنگ آگراس نے بیہ بات کردی ہے

رکھاجار ہاتھا قرآن مجیدنے اس معاملے میں بھی راہ ہدایت کوواضح فر مادیا۔ ميلادعيسي عليه السلام اورقرآن مجيد:

حضرت عیسی علیه السلام جب باپ کے بغیر الله تعالی کی قدرت کاملہ کانمونہ بن كردنيا مين تشريف لائے تولوگوں ميں طرح طرح كے وسو سے جنم لينے لگے،آپ کی والدہ کا حدہ کی طہارت پیانگلیاں اٹھنے لگیں ،آپ کے جوہرِ مقدس کے تقدس و طہارت پیشک کیا جانے لگا ،لوگ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیما السلام کے پاس آئے اور پوچھا کہ یہ بچہ کیے بیدا ہواہ؟ قرآن مجید کہتا ہے ﴿فَاشَارَتْ اليه ﴾ (مريم: ٢٩) حفرت مريم عليهاالسلام في حفرت عيسى عليهالسلام كى طرف جو اس وقت پنگھوڑے میں تھے،اشارہ کیا کہ خود پیدا ہونے والے سے پوچھلو کہ وہ کیسے پداہوگیاہے؟ حفرت مریم کا بیجواب س کرانہیں اور غصر آیا کہ بیکیسا فداق کیا جارہا ہے،ایے بچے سے جوابھی پنگھوڑے میں ہے ہم کیا بوچھیں اور وہ ہمیں کیا جواب دےگا؟ قرآن مجیدنے ان کے خیالات کواس طرح بیان کیا ہے ﴿ قَالُو ا كَیْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهُدِ صَبِيًّا ﴾ (مريم: ٢٩) "انهول في كما جم اس ي ع کیے گفتگوکریں جوابھی بچہ ہے اور پنگھوڑے میں ہے"

قرآن مجید کی زبان سے حضرت عیسی علیہ السلام کا میلاد یاک آپ کی خدمت میں پیش کیا جارہا ہے لیکن ضمنا ان آیات کی تفسیر میں ایک مکته ذہن نشین حَيًّا ﴾ (مريم:٣٣) "مجھ پرسلامتی ہے اس دن جس دن ميں پيدا ہوا،جس دن ميرا وصال ہوگا اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا''

اس فرمان میں حضرت عیسی علیه السلام نے بطور خاص ان تین دنوں کوذ کر فرما كراس حقيقت سے بروہ اٹھايا ہے كہ جن دنوں كوانبيائے كرام عليهم السلام كى ولاوت، ان کے وصال یاان کے کسی بھی اہم واقع کے ساتھ نسبت ہوجائے وہ ویگرایام سے متاز ہوجاتا ہورنہ بطور خاص ان ایام کوذکر کرنے کی کوئی وجہیں بن عتی۔

يبال تك آپ نے حضرت عيسى عليه السلام كى ولا دت ياك كے بعدوالے احوال کی جھلک ملاحظہ فرمائی موضوع کی مناسبت سے ان آیات کا حوالہ دیا گیا ورنہ قرآن مجیدنے ولاوت عیسی سے پہلے کے واقعات کو بھی بیان کیا ہے،حضرت جبریلِ امین کا حضرت مریم کی خدمت میں آنا،آپس میں مکالمہ،حضرت جبریل کا پیکہنا کہ میں رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں جو تہمیں یا کیزہ بیٹا عطا کرنے آیا ہوں ،حضرت عیسی علیہ السلام کی ولاوت کے وقت حضرت مریم کو پیش آنے والی تکالیف اور اللہ تعالی کی طرف سے ان کے ازالہ کے طریقہ کی تعلیم بیسارے امور بھی قرآن مجید میں تفصیلا بیان کے گئے ہیں۔

ہمیں ان لوگوں پر افسوس اور ان کے اس انداز فکر پر جیرت ہے جومیلا د مصطفی سلانی کے واقعات کے بیان کرنے کو بدعت قرار دیتے ہیں ،اس موقع پراظہار مسرت کوجہنمی ہونے کا سبب بتاتے ہیں ،کیا قرآن مجید کی ندکورہ بالا آیات مقدسہ کو جان لینے اور مجھ لینے کے بعد میلاد کے احوال بیان کرنے کے جواز میں کوئی شک و

ورنداتی عمر کا بچه س طرح گفتگو کرسکتا ہے، بیسوچ کروہ واپس چل دیے، حضرت عیسی علیہ السلام اس منظر کوایے پنگھوڑے میں سے ملاحظہ فرمارے ہیں، جب آپ نے انہیں واپس بلٹتے ویکھاتو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے ،امام صاوی مالکی علیہ الرحمة فرماتے ہیں كرآب ني بالله كساتھ يتھے فيك لگائى اور داياں ہاتھ آ كے بڑھاكر ،اشار وكر ك أنهيس واپس بلايا اور بيدالفاظ ارشا وفرمائي جنهيں قرآن مجيد نے تقل كيا ہے،آپ فِرْمايا ﴿ إِنِّي عَبُدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴾ (مريم:٣٠،٣٢)

" میں اللہ کا بندہ ہوں ،اس نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے منصب نبوت سے سرفراز کیا ہے، میں جہاں کہیں بھی ہوں اس نے مجھے برکت والا بنا دیا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے نماز وز کا ہ کی اوا ئیگی اور والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے،اور مجھے جابراور بدبخت نہیں بنایا"[9]

نی کے یوم ولادت، یوم بعثت اور یوم وصال کا متیاز قرآن کی نظر میں: حضرت عیسی علیہ السلام کی اتنی طویل گفتگو کوؤ کر فرمانے کے بعد قرآن مجید نے ان کا ایک ایسا فرمان ذکر کیا ہے جس میں صراحت سے ایک دفعہ پھر ان کی ولادت پاک کا ان کی وفات کا اور ان کے دوبارہ قیرِ انورے باہر نکلنے کا تذکرہ ہے انهول ففرمايا ﴿ وَالسَّكَامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدُتُّ وَيَوْمَ آمُونَ وَيَوْمَ أَبُعَثُ

### آ فاربتاتے ہیں کہآ پ آتے ہیں:

اس ساری تفصیل کو مدنظر رکھتے ہوے میسوچے کہ جب ہم یہ بیان کریں گے کہنی کریم مالی کی ولادت پر بت سرگوں ہوے، کعبۃ اللہ آپ کے دروالا کی طرف تجدہ ریز ہوا، آتش کدے مختلے ہو گئے ،خٹک چشے بہد نکلے ، کسری کے محلات پہ لرزه طاری ہوگیا ،الغرض کا مُنات میں ایک عظیم انقلاب کی نوید سنائی دیئے لگی ،جب بیکمالات بیان ہوں گے تو نمی کریم کی شان کے کتنے پہلوا جا گر ہوں گے؟ اور محبت والا ذہن عظمتِ مصطفیٰ سُلی فیام کے کتنے جہانوں سے شناسا ہوگا اوراسے کس قدریقین ہوجائے گا کہ جس نبی کا آغاز اتنا باوقار ہے،جس کی ابتداء اتنی باطل سوز ہے اس کا عروج كيما موكا؟ اورنى كريم كى ابتداء وانتهاء كاموازنه يجيح كه آغازيس بت سرتكول مو رہے ہیں اوران کامعراج بیہ ہے کہ بتوں کی پرستش ختم فر ماکرالہ واحد کی عبادت کا ڈنکا بجایاجارہاہ، آغازیہ بے کہ کسری کے محلات لرزر ہے ہیں اور دین کاعروج میہ کہ روما اور فارس کی عظیم ترین سلطنتیل مکڑے مکڑے ہور ہی ہیں ، ان کی ولادت پیرونما ہونے والا بینظا ہری انقلاب بتار ہاتھا اور خبر دے رہاتھا کہ بڑے ہوکر بین بی کتے عظیم روحانی اور ظاہری انقلابوں کی بنیا در تھیں گے۔[۱۱]

## بوقت بيدائش مجده ريزي:

عام بچے پیدا ہوتے ہیں توان کا جسم نا پاک ہوتا ہے، ماں نا پاک ہوجاتی ہے ،جس جگہ پر بچے کی پیدائش ہوتی ہے وہ مقام پلید ہوجا تا ہے لیکن نبی کریم مثالی ہے۔ شبہ ہوسکتا ہے؟ اور جس معاطے میں قرآن کریم کا واضح ہدایت نامہ ہمارے سامنے ہو اس میں کسی مومن کوکوئی تر دولاحق ہوسکتا ہے؟

السلام كاميلا دبيان كرتے ہوےان كے بجين كى شان كوظا ہرفر مايا،اس ميں بياشاره

ای طرح میہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ قرآن مجید نے حضرت عیسی علیہ

دیا گیا کہ جس کے بچین کی می عظمتیں ہیں اس کی جوانی کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھروا تعتاوہ اشاره بورائهی موایمی حضرت عیسی علیدالسلام سوسالدمرد ے کو فقم باذن الله ﴾ كهد کرزندہ فرمارہے ہیں ،کوڑھ والوں کے کوڑھ دور کر کے ان کوجلدی امراض سے شفایا ب فرمارہے ہیں،جن کے چہرے پہ تکھول کے نشانات بھی نہیں، انہیں آ تکھیں اور بینائی عطافر مارہے ہیں،جو پچھامتی کھا کریا گھروں میں ذخیرہ کرے آتے ہیں اس کی خبردے رہے ہیں ،اوران کی سے ساری شانیں بھی قرآن بیان کررہا ہے۔[۱۰] اس میں ولاوت کے واقعات واحوال بیان کرنے کی حکمت بھی واضح ہوگئ کہ جب کمی کے بچین کے محیرالعقول احوال لوگوں کے سامنے بیان ہوں گے،اس کی ولادت كے موقع برظا ہر ہونے والے معجزات كا تذكرہ ہوگا تو ايمان اور محبت سے فيض یاب دل و د ماغ خود سوچنے پرمجبور ہوں گے کہ جس کا آغاز سے ہاس کی معراج کیا موگى؟ جس كى ابتداءيه ب كداس كے كمالات كى انتهاء كا عالم كيا موگا؟ قرآن مجيدنے حضرت عیسی علیہ السلام کے حوالے سے ان دونوں مقامات کو کھول کر بیان فرمادیا کہ ان کا آغازان کے انجام اوران کی ابتداءان کی انتہاء کی خبرد ہے رہی تھی۔

تعالی تیرا گھر میں نے تعمیر کردیا ہے،اس کے قریب اپنی بیوی اور بچے کوآباد کردیا ہے اب تواپنارسول بھیج جواس گھر کو بھی کما حقد آباد کرے اور میری آل کی ہدایت کا سامان بھی کرے،اس دعا کے نتیج میں میری ولادت ہوئی ۔ بیددعا سیکلمات خلیل الله علیہ السلام كى زبان اقدى سے نكل رہے تھے تو نقوش صوتى تھے ليكن بار كا والو ميت سے قبوليت كازيور يبن كر فكلية محدرسول الله مالينا كم كصورت اختيار كر يك تقر

بشارت عيسى عليه السلام:

مزيدفرمايا ﴿وبشارة عيسى ﴾ مين عيى عليه السلام كى بشارت مول، انهو ل في قوم بني اسرائيل كوجمع فرما كريه بشارت سنائي هي ابني إسْرَ انِيلِ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَّأْتِي مِنْ بَغَدِى اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ (القف: ٢) "اے میری قوم میں تمہاری طرف الله کا رسول ہوں،اپ سامنےموجودتورات کی تقدیق کرنے والا ہوں اور تمہیں اس نی آخرالزمان کی بشارت سنانے آیا ہوں جومیرے بعد تشریف لائیں گے جن کا اسم الراى الدي

نی کریم منافید م نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے اس بشارت کا مصداق اور احمد کاس بیارےنام کامسمی بنا کرمبعوث فرمایا۔

حفرت آمنه كانظارا:

ولادت کی شانوں میں سے تیسری شان کا ظہار کرتے ہوے فر مایا ﴿ورؤیا

شانِ ولادت ملاحظہ ہو کہ آ پ آتے ہی سر تجدے میں رکھ رہے ہیں ،نور پھیلاتے ہوے دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ گویا بوقتِ پیدائش ہی عام لوگوں سے اپنا امتیاز ظا ہر فر ما دیا اور پیجمی بتا دیا کہ میں احکام طہارت سے بھی واقف ہوں ،شرا مُطِ عبادت سے بھی آگاہ ہول اور چونکہ میں نے تمام مخلوق کوربِ واحد کے آگے جھانا ہے، بت پت کوجڑے اکھاڑ پھینکنا ہے اس لیے زمین پہآتے ہی اپنی زندگی کا آغاز تجدے سے [17]-しりかりして

ميلا ومصطفى بربان مصطفى الله:

جیسا کہ پہلے بیان کیا جاچکا کنی کریم مالی الم نے ہرسوموارکوروزہ رکھ کراین ولاوت کی خوشی منائی،اب ذرااس سے آ کے چلتے ہیں،آپ نے خود اپنی زبانِ حق ترجمان سے اپنامیلا دیان بھی فرمایا۔

وعائے خلیل علیہ السلام:

ایک دن آپ نے صحابہ کرام کوفر مایا ﴿ساخبو کم باول اموی ﴾ میں تهمين باتا مول كمين كسطرح بيداموا، ميراظهوركسطرح موافوانا دعوة ابي ابراهیم کیس اینباپ حفرت ابراجیم علیالسلام کی دعا ہوں، جب انہوں نے ا حكم الحاكمين اورسب بادشامول كے بادشاہ كا گھر تغير كيا ،اس كے قريب اپني آل كو بسایا،تواتے عظیم بادشاہ کے گھر کی تقمیر پر انہیں معاوضہ ملنا جا ہے تھا،انہوں نے کوئی اورمعاوض نہیں مانگا بلکہ اتن عظیم خدمت سرانجام دے کرایک ہی وعاما تکی کہ اے باری

# واقعات ميلاد براعتراض كرنے والول كودرس فكر:

ایک دفعہ نام نہا و عظیم "اتحاد السلمین" کے نام سے قائم کی گئی ،اور جیسا کہ اس طرح کی تظیموں اور مجلسوں میں ہوتا ہے ہرفتم کے رطب و یابس ا کھے کر لیے جاتے ہیں، کچھ عرصہ تک بیر اتحاد المسلمین "رہتا ہے پھر" شقاق المسلمین" بن جاتا ہے۔اس میں بھی ہرطبقہ فکر کے لوگ ا کھٹے کیے گئے ،ا کھٹے محافل میں جاتے ،ایک وفعددوران تقريرايك ي عالم في ميلا ومصطفى ماللين كموضوع ير مفتكوكرت موب حضرت حلیمہ کی او تمنی کا ذکر کیا جس کے خشک تھن سرکار دوعالم منافید کم کی برکت سے دودھ سے لبریز ہو گئے اور آپ کے اس خیے میں قدم رکھتے ہی اس کی کا یا بلیك كئى، ب بات س كرايك مولوى صاحب جوش توحيد مين المحكمر بهو اور كمن لكي بم ان محفلوں میں اونٹیوں اور گدھیوں کی باتیں نہیں ہونے دیں گے،اس کے بعد توجوہوا سوہوا، قابل غور بات میہ ہے کہ کیا اس طرح کے واقعات سے ان جانوروں کا ذکر مقصود ہوتا ہے یا تھی کریم ملاقید کم کی خداوا دشان وعظمت کا اظہار؟ جب یقینا اس سے مقصودومطلوب آپ طافی کم کرکات کابیان ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کوس طرح سرایا بركات بناديا ہے كدوہ اونٹنى جو چلنے سے عاجر بھى ،جس كى شير دانى خشك ہونے كى وجه سے دودھ کا نام ونشان اس کے تھنوں میں نہ تھا آپ کی خداداد برکت نے اس کی قوتیں طاقتیں ،توانیائیاں اور تازگیاں بحال فرمادیں اور وہ بھر پورانداز میں دودھ دیے گی تو پھراس پراعتراض کرنے کا کیا مقصد ہے اور ان واقعات کو بیان کرنے

امي التي رئت حين وضعتني ،قد خرج منها نور اضاء لها منه قصور الشام كهيس يى مال كاوه نظارا مول جوانهول في ميرى ولا دت كوفت ويكهااور وہ نظارہ بیتھا کہ میری ولا دت کے وقت اتناعظیم الشان نور ظاہر ہوا کہ میری ماں نے اس کی بدولت شام کے محلات و مکھے لیے۔[۱۳]

حضرت آمندرضی الله عنهانے وقت ولادت کے واقعات کو بران کرتے موے فرمایا تھا ﴿قد خوج منى نو ر اضاء لى منه قصور الشام ﴾ مجھ ساايا نورنکلاجس کی بدولت مجھ پرشام کے محلات روشن ہو گئے۔[1]

يه حضرت آمند كالفاظ اورمحسوسات تنصى اورنى كريم منافية الناسخ الناظ میں ان کے محسوسات کی تصدیق فرمادی کہ میری ماں نے جو پچھ بیان کیاوہ واقعقابر حق ہےاور میں واقعی نور برساتا ہوااس دنیامیں ظاہر ہوا۔

### فوائد حديث:

اس حدیث پاک میں غور فرما ہے نئی کریم مالا فیکم نے اپنی ولادت کے اسباب اورواقعات متنى صراحت سے بیان فرمائے، كەحفرت ابراجيم نے ميرے ليے دعائيں کیں ،حضرت عیسی نے میری بشارت دی ، پھر میری ولادت پر کیا انوار ظاہر ہوے اليي محافل ميلادجن ميں به واقعات بيان كيے جائيں ياسيرت نبويه اور فضائل محديد کے دیگر پہلو بیان کیے جائیں جوقر آن وحدیث سے ثابت ہیں ان محافل کے انعقاد میں کیا قباحت ہو عتی ہے اور ان کے بدعت یا حرام ہونے کا تصور کیسے کیا جاسکتا ہے؟

تو پراس کی نظر میں خودی کریم ماللینا کی سواری کس شان کی حامل ہوگی؟ جس دراز گوش برجی کریم مالیدیم کوسوار کرے حضرت علیمدروانہ ہوئیں،آتے ہوے وہ انتہائی ست رفار تھی اور پورا قافلہ اس کی وجہ سے پریشان تھا، واپسی پراس کی رفا رمحمتی ہی بھی، قافلے کی عورتوں نے حضرت حلیمہ سے سوال کیا کہ کیا سواری تبدیل کر لی ہے؟ تو آپ نے فرمایا سواری تبدیل نہیں ہوئی سوار تبدیل ہوگیا ہے۔وہ دراز گوش جب كعبه مشرفد كے سامنے پنجی تو تين دفعه سركو جھكاكراس نے الله تعالى كاشكراداكياكية ف مجھے خاتم الا نبیاء، رحمة للعالمین مالٹیکم کی سواری کے لیے نتخب فرمایا ہے۔[٥٠] ابلِ ايمان كامعيارِ محبت ونفرت:

ہماراعقبیدہ اورنظر بیتو بیہ بے کہ معاملہ گدھی ،اونٹنی پاکسی اور چیز کانہیں ،اصل معامله معرفتِ مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ مالید کا ہے، گدھی بھی آپ کو پہچانے ،آپ کی تعظيم كرے تو وہ بھى قابلِ محبت اور قابلِ تعظيم ہے اور سگا چچان پہچان پائے اور تعظيم و تو قیرنه کرے تو وہ بھی جہنم کا ایندھن ہے اور قابلِ نفرت ہے۔

نى كريم كاسكا بچادب وتعظيم عفالى رماتو ﴿سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهُ ﴿ اللهِ ٣٠ ) كاانجام نصيب موااورشهر مكه كي وه كليال جن كي في قدم مصطفی مالی این کا میان و و مراحت او کرامت نصیب ہوئی کہ شہر مکہ کی قتم اٹھانے کا سبب الله تعالى في الكوقر ارديا اورفر مايا ﴿ لا أَقْسِمُ بِهِلْذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلَّ بِهِذَا البُلد - ﴾ (البلد:١٠٢) بلكم ميس كبول كاكماس خاك مقدس نے تلووں كے بوے نہيں سے تو حید کے قلعے میں کون می دراڑیں پڑر ہی تھیں کہاس قدر برہمی اور برافر وختگی کا

محبوبان حق كى سواريول كى شان ....قرآن مجيد كى نظر مين:

اگر کسی کوبیدواقعات پیندنہیں تو وہ بیان نہ کر لے لیکن ان واقعات پراعتراض كرنے يا بيان كرنے والول سے الجھنے كاحق كسى كونبيں \_ان معترضين كوكيا خبر كه الله تعالی کی نگاہ میں محبوبانِ بارگاہ کی سوار یوں کی شان وعظمت کیا ہے،آ ہے قرآنِ مجید معلوم كرتے ہيں، خالق كائنات جل جلالدارشا وفرما تا ہے ﴿ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا - فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا - فَالْمُغِيْرَاتِ صُبْحًا - فَاتْرُنَ بِهِ نَفْعًا - فَوَسَطُنَ بِهِ جَمْعًا ﴾ (العاديات: ١٦١٥)

مجھے تم ہے ان گوڑوں کی جودوڑتے ہوے ہانیتے ہیں، جب وہ پھرول پہ قدم رکھتے ہیں تو چنگاریاں اڑاتے ہیں، جب شبنم سے ترز مین پرسم مارتے ہیں تو نیچے سے خشک مٹی اڑاتے ہیں۔

ان آیات میں اللہ تعالی نے صحابہ کرام کے گھوڑوں ،ان کے ہاجینے ،ان کے سموں کے ذریعے اڑنے والی چڑگاریوں اور گردوغبار کی قسمیں اٹھائی ہیں۔

محبوب حقیق نبی کریم سالتین کی ذات ہے، محابہ کرام کوان سے نسبت، ہے، پھر گھوڑوں کو صحابہ کرام سے ہموں ، چنگاریوں اور گردوغبار کو گھوڑوں سے ، جب اللہ تعالی اتنی دور کی نسبت رکھنے والی اشیاء کو پندفر ماتے ہوے ان کی قشمیں اٹھار ہاہے

بیان فر مائی کداس رات کو جبریل امین فرشتوں کی معیت میں زمین پراترتے ہیں،اگر حضرت جریل کے نزول کی وجہ سے ایک عام رات ہزاروں راتوں سے افضل واعلی قرار دی جار ہی ہےتو جس رات میں جبریل امین کے مخدوم ،تمام جن وانس اور ملائکہ ك أقا طَالِيْنِ المجلوه كرموروه رات يقيباً ليلة القدرجيسي بزارول راتول سے أفضل و، اعلى قراردى جانى جائے -[١٦] شخ سعدى فرماتے ہيں:

عرش است كميل يابية زايوان محمط الفيلم جريل اليس خادم و دربان محمط الفيلم عرش اعظم عظمتِ مصطفیٰ کے ایوانِ عالی شان کا ایک چھوٹا سا پاید ہے اور جريلِ امين بي كريم مالليكم كے خادم اور دربان ہیں۔خادم اور دربان كے نزول كى رات ﴿ خير من الف شهر ﴾ (القدر:٣) كاعزاز عشرف بوتو مخدوم بمرخلوقات منافية لم كنزول كى رات يقيناس جيسى ہزاروں را توں سے زيادہ مبارك ہوگی۔ سيدناامام احمد بن صبل الله كاايمان افروزارشاد:

سيدناامام احمد بن عنبل المد جوابل سنت كائمة فقد ميس عظيم المرتبت امام ہیں-فرماتے ہیں کہ جمعة المبارك كى رات ليلة القدر سے افضل ہے،اس كى وجه انہوں نے یہ بیان فرمائی کہاس رات کوئی کریم ساللین کا نور اقدس حضرت عبداللہ علیہ كى صلب سے حضرت آمندرضي الله تعالى عنها كے شكم انور ميں منتقل ہوا-[١٧] مقام تفکر ہے کہ جس رات میں نور اقدس ایک پردے سے دوسرے پردے

ليے اور نہ بى انہيں مس كيا ،اس نے محبوب كريم مالية الم كنطين ياك كوچھوا ،اس كو چوما توالله تعالی نے اس کی خاطر هېږ مکه کی شم اٹھائی۔

شايدكوئى يدكي كريه بات تم لوگول كى خۇش عقيدگى كى پيداوار ب، يادر كھيے يد بات جومیں نے ابھی عرض کی ہے ہمارا خیال نہیں ، ہماری سوچ اور قکر نہیں ہے حضرت عمر فاروق الله استال على الله عرض كرتے بين يارسول الله استاليكم من آپ كى شان كس طرح بیان کروں اللہ تعالی نے آپ کے تعلی پاک سے لگنے والی مٹی کی قتم اٹھائی ہے۔ جواوقات آپ ملائلی اس زمین پہ ظاہری حیات طیبہ کی شکل میں گزارے ان سے بننے والی آپ کی ظاہری زندگی کی اللہ تعالی نے شما شائی ہے ﴿ لَعَمْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال إِنَّهُمْ لَفِي سَكُورِتِهِمْ يَعْمَهُون ﴾ (الحجر: ٢٢) آپ كالم ياك كاتم الله الله ﴿ وَقِيْلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هُولًا ءِ قُومٌ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ (الزخرف: ٨٨)، جبيهاري چزیں محبوب پاک کی نسبت سے معزز ومحتر م تقہریں تو یقیناً وہ صبح جس میں بیٹمس نبوت جلوہ گر ہوا وہ بھی اللہ تعالی کے ہاں انو کھی شان کی مالک ہوگی اور اس کی تعظیم و تكريم الله تعالى كى رضامندى كاسبب بن جائے گى۔

هب ولا دت اورليلة القدر .....ايك موازنه:

ابل محبت كانظريه بيه ب كرشب ولا دت مصطفى ما الميالميلة القدرجيسي بزارون راتوں سے افضل ہے،اس کی دلیل بیان کرتے ہوے صوفیاء کرام اور محققین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے دب قدر کی نضیلت کی وجوہ کو بیان کرتے ہوے ایک وجہ رہمی

اجدادسمیت بحیرهٔ قلزم سے بسلامت بارنکل گئے اور فرعون اپنے لشکرسمیت غرقاب ہوا،اللہ تعالی نے ہمارے نبی پراور ہمارے آباءواجداد پرجوانعام واحسان فرمایا تھاہم اس کے شکریے کے طور پر دوزہ رکھتے ہیں۔

ان كايد جواب س كريم ما الميام في الميافي احق بموسى منکم از بنبت ماراتعلق موی علیدالسلام سے زیادہ ہے۔ اگرتم ان کے اس انعام کی خوشی میں روز ہ رکھتے ہوتو ہم بھی روز ہ رکھیں گے۔آپ نے خود بھی روز ہ رکھا اورصحابهٔ کرام کوبھی روز ہ رکھنے کا حکم دیا۔

بعد میں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اس طرح ہماری اور ان کی عباوت میں مشاببت ہوجائے گی تو نبی کریم مالی الم نے فرمایا وہ ایک دن روزہ رکھتے ہیں تم دودن روزه ركاليا كرورتا كدموى عليه السلام كے ساتھ قلبى تعلق اور محبت كا اظہار بھى ہوجائے اور يبود يول سامتياز بھي حاصل موجائ-[٩٦]

منكرين ميلاوے سوال بيہ ہے كہتم محبتِ مصطفیٰ كے دعوے دار ہواوراس مجت میں ہم سے آ کے ہونے کا دعوی کرتے ہوتو پھر چا ہے تو یہ تھا کہ اس محبت والے تعلق کی زیاوتی کی بناء پرتم دوون میلا دمناتے ہتم نہ صرف مید کداس کوترک کرتے ہو بلكدالثااس يراعتراضات كاسلسلدا بنائع بوع بواس كامطلب اورمفهوم يدبنتا ب کہتم کسی طور بھی اپناتعلق ذاتِ مصطفیٰ منافید کے سے ظاہر اور ثابت کرنے پر تیار نہیں ، كيونكه حديث پاك في جميل بيضابط ديا ہے كه جس كوكسى سے جتناتعلق زيادہ جوتا ہوہ اس کو ملنے والے انعامات کی خوشی اتنی زیادہ منا تا ہے، اور محبت کے مطابق اس

میں منتقل ہواوہ لیلة القدر سے افضل ہے توجس رات میں وہ نورحق نما پردوں سے نکل كرچشم انسانيت كے سامنے جلوہ قلن ہو گيا اور تمام عالم كومستنير كرنے لگا اس رات كى عظمتون كاعالم كيا موكا؟

مقام هب ولادت ..... يشخ محقق كي نظر مين:

شخ محقق ،شخ عبد الحق محدثِ وبلوى الله عب ولادت كى شب قدر پر انضليت نقل فرماكر كهتم بين ﴿قد صوح به العلماء ﴾ يصرف ميرانظرينين مجه ہے قبل بھی علماءاس کی تصریح کر چکے ہیں۔[۱۸]

تحسى انعام پرخوشي منانے كے متعلق آپ ساعت فرما چكے كەنبى كريم مناشيخ نے ہرسوموارکوروز ہ رکھ کرخوشی کا اظہار کیا ،حضرت عیسی علیدالسلام نے اپنے حوار ہوں کوشپ ولا درت کی عظمتیں سمجھائیں اوراسے عبادت میں گزارنے کا حکم دیا،قرآلنا مجید کی آیات بینات سے آپ نے ولادت عیسی علیہ السلام کے واقعات بھی ساعت فرمائے۔آ سے اس سلسلہ میں ایک اور حدیث پاک سے رہنمائی لیتے ہیں۔

حصرت موى علي السلام وملغ والانعامات يريى كريم طاليكاكا ظهارمسرت: نی کریم مالینا جرت فرما کرمدیند منوره تشریف لائے تو آپ نے مدینہ کے يبوديوں كود يكھا كدوه محرم الحرام كى دى تاريخ كوروزه ركھتے ہيں،آپ نے ان سے روزه رکھنے کی وجر ہوچھی او انہوں نے کہا ﴿ فید نجی الله موسی ﴾ الله تعالى نے اس دن حضرت موی علیه السلام کوان کے دشمن سے نجات عطافر مائی ، وہ جمارے آباء و

سرفراز کی گئی ہے تو لا محالہ ان کے لیے اللہ تعالی کے اس عظیم ترین انعام پرشکر بجالا نائبت زیاده لازم اور ضروری ہے۔

(۵) سب سے اہم بات بیے کدان کے اس فعل کوتائید نبوی حاصل ہوئی،اورنی کریم مالی کی اس نے عرف اس کود ملی کرخاموشی ہی اختیار نہیں فرمائی بلکہ خود بھی عمل فرمایا اور ایل اسلام کو بھی عمل کا پابند بنایا، بلکه مشابهت والے وہم کوایک اور روزه ر کاردور کردین کا حکم صاور فرمایا اوراس مل کورک نبیس کیا۔

کیا آئی تفصیل کے بعد بھی میلادِ مصطفیٰ مالی کیا ہشن منانے اوراس پراظہارِ فرحت كرنے ميں كى كوكى شك وشبہ وسكتا ہے؟ اور كى مدى اسلام كواس يراعتراض

(ایک اعتراض) میلا د کاجش کیون ..... وفات کاعم کیون جبین؟؟؟

جشنِ میلاد برایک اعتراض بیجهی کیا جاتا ہے کہتم میلاد کی خوشی مناتے ہو وفات كاغم كيول نبيس مناتے ، جب نبي كريم منافية كم كاسي مبينے ميں وصال ہو كيا تو پھر ولا دت كى خوشى منانے كاكيا جواز ہے؟ بلكه آپ الله الله كا وصال برغم واندوه اوررنج و الم كا ظهاركرنا جا ہے۔

پېلاجواب:

اس اعتراض کا جواب بھی اس حدیث پاک نے فراہم کر دیا۔جس وقت نمی كريم مَا النَّيْكُم بجرت فرما كرمدين شريف تشريف لائے اور يبوديوں سے آپ نے مذكور يرمرت كاظهادكرتاب والرحديث:

اس مديث من چندامورقابل توجهين:

(۱) مدینہ کے یہودی جس انعام پرخوشی منارہے تھے وہ انہیں حاصل نہیں ہوا تھا ، بلکہ حقیقتا وہ انعام ان کے آباء و اجداد کو ملا تھا ادھرنی کریم ساللیکا کی ولاوت پاک وہ انعام ہے جس سے ہمارے مسلمان آباء بھی متمتع ہوے،ہم بھی مستفید ہور ہے ہیں اور ہماری آنے والی مسلمان سلیں بھی مستفید ہول گی۔

44

(٢) وه انعام مادي تها، بيروحاني ب،اس انعام كى بدولت جان محفوظ موئی، بدانعام جان، عزت ،آبرو، ایمان اورقرآن کت حصول کا وسیله اور رحمان جل جلالہ کی معرفت اور وصل کا ڈریعہ ہے۔

(٣) ووانعام ایک معین وقت میل طابیابدی اورسرمدی انعام ب،اوربی حبیب وہ ہیں جنہوں نے قبر کی اندھیری کو گھڑی اور محشر کی ہولنا کیوں میں بھی وست میری فرمانی ہے۔

(٣) اس انعام پرشکریدوه قوم ادا کررنی ہے جس کا البرین ،جس کی رذالت ، بے حسی اور احسان فراموشی کا قرآن مجید گواہ ہے ، جس نے ساری زندگی اینے پیغیبر کو پریشان کیے رکھا اور مشکل حالات میں ساتھ چھوڑ کر پیغیبر کوا کیلا وتمن کی طرف بھیج دیا، دوسری طرف وہ امت ہے جوخیر الامم اور خاتم الامم کے معزز تاج سے

اس فعل برحرمت اور ناجائز ہونے کا فتوی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تین دن سے زیامدسوگ منانا شرعا درست اور جا ترنبیس ، اوریبی لوگ ربیج الاول میں جمیس بیدرس دیتے ہیں کہتم سوگ مناؤ! ہم یہ یو چھنا چاہتے ہیں کہ آخر میرکولی شریعت ہے جوایک ماه گزرنے پرتبدیل ہوجاتی ہے؟

اس من میں معرضین سے آخری گزارش بیہے کہ ہم ولادت پاک پرخوشی مناتے ہیں ہم وفات شریف برغم منالیا کروتا کہ کچھتمہار اتعلق بھی آپ طُلِیْ کے اس اقدس كے ساتھ ثابت ہوجائے اور آپس میں تقسیم كار بھی ہوجائے۔

دوسراجواب، حديث نبوي كي روشي مين:

جولوگ بير كتي بين كدر بي الاول شريف وصال نبوى كامهينه بهى بهدااس میں خوشی نہیں منانی جا ہے ، آم منانا جا ہے، ان کی خدمت میں ایک صدیثِ یاک پیش کی جاتی ہے مکن ہے ت تک ان کی رسائی ہوجائے بنی کریم مثاقیظ نے عمد المبارک کے دن كى شان بيان كرتے ہو فرمايا ﴿ان من افضل ايامكم يوم الجمعة ﴾ بفتے ك دنول میں سے سب سے افضل دن جمعة المبارك كادن ہے،اس كى وجيشرف اورسبب فضیلت بیان کرتے ہو فرمایا ﴿فیه خلق آدم وفیه قبض ﴾ای دن حضرت آدم عليه السلام كي تخليق موئى اوراس دن ان كاوصال موا-[٢٠]

فوا كد حديث:

سركار دوعالم مكافية لم في عدد المبارك كي فضيلتون كوبيان كرتے موسے جہال

ہ گفتگوفر مائی کیا حضرت موی علیہ السلام اس وقت زندہ تھے؟ کیا مدینہ کے یہود یوں کے آباءواجدادجن کے بحیرہ قلزم سے فی کرنگل جانے کی خوشی وہ منارہے تھےوہ زندہ تھے؟ یقیناً ایمانہیں تھا بلکہ حضرت موی علیہ السلام کے اس واقعے اور ججرت مدیند کے درمیان کم از کم ڈیڑھ ہزارسال کاعرصہ ہے، جب اتناعرصہ پہلے اس انعام سے بہرہ ور ہونے والے حضرات وصال کر گئے تھے ،اور منوں مٹی کے بنچے دفن کر ویے گئے تھے تو نی کریم مال اللہ ان ان سے کیوں نہ فرما دیا کہ جومر گئے ان کی خوشی کیوں منارہے ہو؟ اس پرروزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ اگر بیرخدشہ کی سیحے بنیاد پر پیدا ہوتا تو محبوبِ كريم مثالثيا كم وجهن اقدس ميں پيدا ہوتا ،آپ كے ذہن ميں پيشبہيں انجرا اورنہ ہی آپ نے اس کا اظہار کیا تو معلوم ہو گیا کہ بیشیطانی وساوس اور ابلیسی دجل و

نیز اگر بقولِ معترضین آپ کالٹیا کے وصال پاک پررنج والم کا اظہار ضروری ہے تو وہ عملی طور پر اس کا اظہار کیوں نہیں کرتے ؟ صرف ہمیں مشورہ دینے پر کیوں ا كتفاء كرتے ہيں، كيا انہيں آپ فالليكم كے وصال كاغم نہيں؟ اگر بياوك ولا دت پاك بر خوشی اورمسرت کا اظهار بھی نہ کریں اور وصال شریف پررنج والم کا اظهار بھی نہ کریں تو اس کا مطلب میہ موگا انہوں نے نمی کریم ماللی کم مورف جمارا سمجھا ہے اپنانہیں سمجھاای لیے خود کسی بھی قتم کے رقمل کا اظہار نہیں کرتے اور جمیں مشورے دیتے رہتے ہیں۔ يهال بدبات بھي قابل غور ہے كەمحرم الحرام ميں جب شيعه حفرات سيد

الشہداءامام حسین اللہ کی شہادت بررنج والم کا اظہار کرتے ہیں تو یہی معترضین ان کے

فریب کا ایک کرشمہ ہے، اسلامی سوچ اور فکر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔

چونکہ محبوبان بارگاہ الوہیت کے لیے وصال کے کمات ،خوشی اور مسرت اور وصولِ انعام واكرام كے موتے ہيں، اور اسى خوشى اور مسرت كى بناء پر مقبولانِ بارگاہ كے وصال شریف کے ایام کوعرس سے تعبیر کیا جاتا ہے لہذا ہم اپنے عم کو بھلا کران کو ملنے والے انعامات کا تذکرہ کریں گے اور اور خوثی میں ان کے ساتھ شریک ہوجا کیں گے۔

### أيك لطيف نكته:

اس مقام پر ایک لطیف نکته آپ حضرات کے گوش گزار کرتا چلول ۔رئیج الاول شریف کے مہینے میں جس خوشی مسرت وفرحت اور شاد مانی کا اظہار کیا جاتا ہے وه صرف اس لینہیں کہ ایک مولود نے اس مہینے کی بارہ تاریخ کودنیائے فانی میں قدم ركهااورتر يستهسال بعداس دارفاني كوجهور كردار بقاءى طرف نتقل موكيا-

اس خوشی ومسرت کا اعلی ترین پہلویہ ہے کہ آپ تالیکی نے اس دنیا میں قدم رکھا،آپ جلوہ افروز ہو ہے تو اسی تشریف آوری اور جلوہ افروزی کی بدولت ظہور نبوت اوراعلانِ رسالت موا، بمين قرآن ملا، دينِ اسلام نصيب موا، ايمان وعرفان جيساعظيم انعام موصول ہوا بظلماتِ كفر سے نجات ملى ، دوزخ كا ايندهن بننے سے نجات نصيب ہوئی، جنت کی ابدی راحتوں سے بہر ہور ہونے کا موقع اور استحقاق حاصل ہوا۔

جباس خوشی اورمسرت کا بلندترین اوراعلی ترین پہلویہ ہے تو پھر جب تک بیر انعامات و اکرامات حاصل رہیں گے اس ماہِ مقدس کا ہمارے لیے فرحت و شاد مانیاورخوشی ومسرت کا مجوب جونااورعید جونا برقرار رہے گا۔اور وہ انعامات و تخلیق آدم اورایجاد آدم علیه السلام کا ذکر کیا ہے وہیں سبب فضیلت کے طور بران کی وفات اوران کے بارگا والی میں حاضر ہونے کا بھی ذکر کیا ہے، اگران لوگوں کا بیکہنا برحق ہے کہ وصال کی وجہ سے وہ دن خوشی والا دن نہیں ہوسکتا تو پھر جمعہ کا دن منحوس عشہرنا جا ہیے کہ اس میں خلیفة الله، روئے زمین پر اترنے والے الله کے وست قدرت کے اولین شہکار، حضرتِ آ دم وصال فرما ہوے اور وہ ہستی اس ونیا ہے اتھی جس كي علم وعرفان كامقابله فرشة بهى نه كرسكي معلوم جوا كديد نظريدا ورعقيده اسلام کے منافی ہے کہ اللہ تعالی کے سی محبوب بندے کے وصال کا دن مبارک ومحر مہیں ہوت<mark>ا ،اس میں خوشی منانا درست نہیں ،اللہ کے مقبول ومحبوب بندے جس دن دنیا کے</mark> جیل خانے سے رہائی پاکر،اوردار التكلیف سے انتقال كر كےرب كے حضور حاضر ہوتے ہیں وہ دن ان کے لیے عید کا دن قرار پا تا ہے اور وہ اس دن کومنحوس بنا کرنہیں جاتے برکتوں کی خیرات سے نواز کراہے باقی دنوں سے متاز بنا کر جاتے ہیں۔ای ليهرسول الله طَالِيَةُ فِي ما يا في المعشر المسلمين هذا يوم جعله الله عیدا ﴾ "اےملمانوں کی جماعت! بیروہ دن ہےجس کواللہ تعالی نے اہلِ اسلام کے ليعيد بناديا بـ "[٢١]

نیز جب یمی جمعة المبارک کاون جو تخلیق آدم کاون ہے،وصال آدم کا بھی ہے اور بایں ہمدوہ اہلِ اسلام کے لیے عید کا دن بھی ہے توسید عالم کی ولا دت پاک کامہینہ اہلِ ایمان کے لیے خوشی ومسرت کامہینداور عید المیلا دکامہیند کیونکر نہیں ہوسکتا۔ جب کہ آپ كاوصال شريف دور بي الاول كوجوااوراورولادت شريفه باره رئي الاول كوجوتى \_

حديث پاك ميں چونكہ جيرت اور استعجاب كاسامان تھا كہ وصال نبوي امت كے ليكس طرح بہتر ہوسكتا ہے تو معلم حكمت ني مالين الے اس كى وجہ بيان كرتے موارشادفرمايا ﴿تعرض على اعمالكم فما وجدت من حسن حمدت الله عليه وما وجدت من سيئ استغفرت الله لكم هتمار اعمال قبريس جھ پہیش کے جاتے رہیں گے، میں ان پر مطلع رہوں گا، اگرامت کے اعمالِ صالحہ دیکھوں گا تو اللہ تعالی کی حمدوثنا بجالا و س گاجس نے میری امت کوان کی تو فیق بخشی اور اگرافعال بدر يھوں گاتو تربارے ليے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دستِ دعااٹھا کر بخشش و مغفرت كاسوال كرول كا\_

نی كريم مالينيم في بدور سنين ديا كداس دن يس عم اورسوك منانا بلداس کے بہتر ہونے کو بھی بیان فر مایا اور بہتر ہونے کی وجہ بھی بیان فر مادی۔ مسرت اورغم کے متعلق امام سیوطی کابیان فرمودہ ضابطہ:

اس مقام پرایک شرعی ضابط عرض کیے دیتا ہوں ، ہماری شریعت کا قانون اور ضابطه بيہ بے كه خوشى والا دن لوث كرآئے تو خوشى منا نا جا ئز ہے،كيكن عم والا دن مليث كر آئے تو سوگ اور عم منانا جائز نبیں۔

جس دن کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو، ہرسال اس دن پرسالگرہ منائی جاتی ہے ، كماس دن الله تعالى نے اس كھر كوچتم وچراغ سے نواز ا، آبادى اور رونق كاسامان عطا فرمایا بسل کے جاری رہنے کا وسیلہ عطافر ما دیا ،اگراس انعام پر ہدیے تشکر پیش کرتے اكرامات قيام قيامت تك دائم اور باقى بين،لبذا اس خوشى ومسرت اور فرحت و شادمانی كا اظهار بهى تا قيام قيامت انشاء الله دائم اور باقى رے گا اور ابل اسلام وابل ایمان الله تعالی کے اس احسانِ عظیم پراس کاشکر بجالاتے رہیں گے۔

لہذار بیج الاول کے مہینے میں اگر چہآ پ اللیخ الوگوں کی نظروں سے او جھل ہو گئے لیکن اس کے باوجوداس مہینے کی عظمتوں میں کوئی فرق نہیں آیا،وہ عظمتیں بدستور اسے حاصل ہیں۔اوراس میں اظہارِ فرحت کرنا شریعت اسلامید کی روے جائز اور

### معترضین کے اس اعتراض کا بنیا دی سبب:

اس شک اور وہم کی بنیاد دراصل میہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے مرنے اور انبیاء واولیاء کے وصال کوایک جبیا سمجھ لیاہے ،ان کا نظریہ بیہے کہ وہ معاذ الله مرکر مٹی میں ال جانے والے ہیں اور انہیں اپنے انجام تک کی خبرنہیں ،جس کا مرنا اس طرح کا ہواس کے مرنے میں واقعنا کوئی مسرت کا پہلونہیں ہوسکتا کیکن محبوبانِ بارگاہ کے وصال کی کیفیات اس سے بہت مختلف ہوتی ہیں ،آ سے وصال مقبولان خدا کی شان مركارِ دوعالم طَالِيَّةُ عَلَى زَبَانِ اقدس ـــ عنت بين

محبوبانِ بارگاہ کے وصال کی کیفیت اور عام لوگوں سے ان کا امتیاز:

محبوب كريم الأفيام فرمايا وحساتسى خيسر لكم ومساتسي حيسر لکم کم میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات بھی۔ ۲۲ ۲

مقام تدبروتفكر:

ہونے کی دلیل اس بات کو تھرایا کہ آپ نے خود اپنا عقیقہ فر مایا ، حالانکہ اس سے پہلے حضرت عبدالمطلب آپ كاعقيقه كر چكے تھے تو آپ نے اظہار مسرت كا اعاده كياء اگر ہم بھی بار بارخوشی منائیں تواس میں کوئی قباحت نہیں۔

(٢) امام ابن جرعسقلانی نے تی کریم کے برسوموارکوروزہ رکھنے والے فعل کوجوازِ فرحت ومسرت کی دلیل قرار دیا۔

ابولهب كاولا دت مصطفى الثين براظهارمسرت اوراس برانعام خداوندى: (٣) امام محمد جزري عليه الرحمه نے فرمايا كه اسكى دليل ابولهب كاوه واقعه ہے جو بخاری شریف میں منقول ہے، کہ بعداز وفات حضرت عباس نے اسے خواب میں دیکھاتو ہو چھا کہ کسی بیت رہی ہے؟ ابولہب نے جواب دیا کہ عذاب میں گرفتار ہوں الیکن ہرسوموار کو مجھے اپنے وائیں ہاتھ کے انگو تھے اور انگلی کے درمیان والے جھے سے شنڈا میٹھا پانی ملا ہے جس کو پی لینے سے میں اگلے سوموار تک پیاس کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہوں ،اوراس کا سبب سے کہ جب میری لونڈی تو ببہ نے مجھے پیخوش خبری دی کہ تیرے بھائی عبداللہ کا اجرا گھر ایک دفعہ پھر بہار آشنا ہو گیا ہے ، وہاں خوشیاں رقص کرر ہیں، اور اس گھر میں ایک چاندسا بیٹا پیدا ہوا ہے تو میں نے اس پراظہار مسرت کرتے ہوے انگلی کے اشارے سے اس لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔امام جزری نے اس واقعہ کواستجاب مسرت و رحت کی دلیل تھرایا۔[۲۶]

ہوے فقراء ،مساکین میں کھانا ،کپڑے یا دیگر اشیاء تقسیم کی جائیں تو شرعا کوئی ممانعت نہیں بلکہ ریجھی ایک متحسن امرقرار پائے گا،کیکن سوگ شریعت میں تین دن ےزیادہ جائز نہیں۔

نبی کریم من اللین کے دادا حضرت عبدالمطلب فے آٹھویں دن آپ کا عقیقہ کیا تھا، کیکن نبی کریم سالٹینے نے بعد میں خود ایک وفعہ پھر اپنا عقیقہ کیا ،اورخوشی ومسرت کا اظهاركيا كمالله تعالى في مجهدوات وجود فوازا باربار باراظهارمسرت جائزنه ہوتا تو آپ ای پہلے عقیقہ پراکتفاء کرتے۔

امام جلال الدين سيوطي عليه الرحمه كے دور ميں بھي بعض لوگوں كويہي خدشه لاحق مواكراس مهيني ميس آپ طافية كما وصال بهي موابلدااس ميس خوشي نبيس مناني چاہیے، تو امام جلال الدین سیوطی نے ان لوگوں کارد کیا اور بیشر عی قاعدہ اور ضابط تقل فرما كران كے اس شك وارتياب كودور فرماديا-[٢٣]

# اكايرامت اورجسن ميلاد:

علمائے كرام نے ہر دور ميں ميلا و مصطفیٰ ساللين كے جواز پر كتابيں لكھيں ، رسائل تصنیف فرمائے ، یا اپنی کتب میں اس موضوع پر اپنا نظر بین ظاہر فرمایا ، چنانچہ ہر کسی نے اپنے خیال کے مطابق کسی نہ کسی دلیل سے استناد کرتے ہوے اسے جائز اور متحن قرار دیا۔

(۱) امام سیوطی علیه الرحمہ نے میلاد نبوی پرخوشی منانے کے مستحب

كراورجم خوشى ندمنا كيس اوركوئي ببلومسرت اورفرهت كاجمار بسامنے ندآئے تواس كا بدر دعمل اورتا تربھی تو ہوسکتا ہے کہ ہم ابولہب سے بھی گئے گزرے ہیں نعوذ بالله مند اظہار مسرت کے منصوص طریقے:

يهال تك جو گفتگو موئى اس ميل ميلاد مصطفى سالينيم مناف كئ طريق قرآن وسنت كى روشى مين آپ كے سامنے بيان كيے گئے:

(١) روزه ركه كرخوشى منانا ،جيها كرنى كريم مالينيم في برسومواركوروزه ر کھ کرخوشی منائی۔

(٢) صدقة وخيرات كرك جيسا بولهب فيصدقه كيااورلوندى كوآزادكرديا\_

(٣) محفل سجا كراورلوگول كوا كھٹا كركے واقعات ولادت بيان كركے خوشی منانا، چیسے ای کریم ماللی اے خود صحابے سامنے اپنی ولادت کے متعلق بیان فرمایا اور حفرت عیسی علیه السلام نے اپنی قوم کو خاطب کرتے ہوے فرمایا تھا

"وه جومير ، بعد آتا ہے وہ مجھ سے بہت زور آور ہے میں تواس قابل بھی مہیں کہان کی جوتی کے شے کھول سکوں"

(۳) میلادی رات کو بیدارره کرنوافل کی ادائیگی کر کے جیسے حضرت عیسی عليه السلام نے اپنی امت کوتلقین فرمائی۔

اس كے علاوہ خوشى كے ديكر طريقے مثل جلوس تكالناء عمدہ كيڑے كہن كرمسرت وشاد مانی کا ظهار کرتے ہو ہے گلیوں ، بازاروں میں نکلنا عظمت رسالت کے نعرب بلند تو قابل غوراور لائق توجه امربيب كما بولهب في محض بحتيجا سمجه كرايك دفعه خوشی منائی ، پھر ساری زندگی مخالفت اور گتاخیوں میں بسر کی ،توجوکلمہ کو ،عاشقِ نھی مخار ساری زندگی ان کے میلاد پر انہیں اعلی ترین نعمت ، اور سید الانبیاء سجھتے ہوے اظهار مسرت كربء اورتمام عمران كامحبت مين بسركر ب الله تعالى اسه كس قدرانعام واكرام سے نواز ہے گا۔

شیخ محقق اس مدیث مبار که کوقل کرنے کے بعدار شاوفر ماتے ہیں ﴿ در ایس جا سند است مر اهلِ مواليد را الهاس صديث ياك ميس ميلا ومنافي والول ك ليه واضح سنداور دليل موجود بكرجب كافراس كام پراجر يمحروم نبيل رباتو مخلص مومن كيے محروم رے كا ؟ [٥٧]

جب الله تعالى كى سے دين ليتا ہے تو اس كى عقل پر برده برا جاتا ہے ، بعض لوگ اس حدیث پاک کے جواب میں میر کہتے ہیں کہ ، ابولہب نے خوشی منائی تو میلا د منانا كافرى سنت اوراس كاطريقة همراءتو كياتم ايك كافر كاطريقه ابناتي مو؟

اس كے جواب ميں گزارش يہ ہے كہ ہم ينہيں و يكھتے كہ يہ خوشى كس نے منائی ، بید مجھتے ہیں کماس پرانعام دینے والاكون ب\_اگراللد تعالى كواس كابيكام پند نه وتا تواس پراتنا برااجرعطانه فرماتا ،اجروثواب پسندیده کاموں پرملتا ہے، جب کافر ك طرف سے مرز د مونے والى يہ خوشى اجر والواب كى موجب بولو موس كے ليے بھى اس كااجتمام باعث اجروثواب موجائے گا۔

نيز سام بھي فحوظ خاطر ہے كہ اگر الولوس كافر موكر خوشي مناريا ہے فواہ بحقیجا تجہ

کرتے ہوے باہر نکلنا بغین پڑھنا ہے سب امور بھی سیجے حدیث سے ثابت ہیں۔ آمدِ محبوب ملاقية لم يرابل مدينه كااظهار مسرت:

مستحج مسلم شریف میں ہے کہ جبنی کریم طافقہ اجرت فرما کرمدیند شریف پنچے تو اہلِ مدینہ نے خوشی منائی ،اس خوشی کی کیفیت یوں بیان کی گئی ہے کہ مرداور عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئے ، بچے اور جوان گلیوں میں نکل آئے اور ان کی زبان پر بیہ كلمات تصويا محمديا رسول الله ،يا محمديا رسول الله كال مديث یاک نے واضح کردیا کہ مورتوں مردوں کا اس طرح کے موقع پر چھتوں ہے آتا ، بچوں کا گلیوں میں نکلنا ، یارسول اللہ کے نعرے بلند کرنا یہ مہاجرین وانصار کا اجماعی فعل ہے اورا سے صرف اجماع کی تائید حاصل نہیں بلکنی کریم منافید اے خاموش رہ کراوراس پرکوئی روک ٹوک ندفر ماکراسے اپنی تائیدے بھی نواز دیا ہے۔[۲۲]

اہلِ مدینہ نے خوش اس بناء پر منائی تھی کہ مجبوب کریم مالٹی کم نے انہیں شرف ميز باني بخشا اوران كے شهر ميں تشريف لائے ، ہم اس ليے خوشی مناتے ہيں كه آپ منافیتی اس دنیا میں جلوہ فرما ہوہ ، کفروشرک ہے آلودہ معاشرے کونو یہ ایمان اور نورِ توحيدورسالت سے مزكى ومصفى فرمايا، جوجہنم كاايندهن بننے كے مستحق ہو يكے تھے انہيں جنت كا دارث بنايا ، اورانسان نما بهير يول كوشرف انساني سے بم كناركيا بلكه وه اوج اورعظمت عطافر مائی کہ آج فرشتے بھی ان کی گر دِراہ کود مکھر ہے ہیں۔ جشنِ ميلا دنا جائز .....صدساله حن ويوبند جائز؟؟؟

تعارف اشرف العلماء زيدى يده و قلم العلماء زيدى العلماء زيدى العلماء زيدى العلماء زيدى العلماء العلم العلم العلماء العلم جولوگ میلاد مصطفیٰ مالینیم کے جشن کونا جائز کہتے نہیں تھکتے مقام افسوں ہے کہ یمی لوگ صدر ضیاء الحق کے دور میں اس کے حکم پرمختلف جشنوں میں شریک ہو ہے معلوم ہوتا ہے کہان کی نظروں میں معاذ اللہ اس کا مرتبہ نبی الانبیاء سے بھی برا ہے کہ جو کام ان كرنے سے بھى ان كےزديك جائز نہيں قرار پاياوہ اس كے ايك حكم پرجائز ہوگيا۔ يمي منكرين ميلا د دار العلوم ديوبند كا صدساله جشن منا چكے ہيں ، ہم پوچھتے ہیں کہ دارالعلوم دیو بنداس قابل کیوں تھرا کہ اس کی تاسیس کے سوسال بورے ہونے برجشن منایا جائے؟ اس کیے کہ اس میں تمہارے بقول قرآن وحدیث ،فقہ وتفسیر اور ويكرديني علوم برهائ جاتے ہيں علم اور فضلاء تيار ہوتے ہيں۔ اگرسيدِ عالم ملاقيدِم پیدانہ ہوتے تو دین کہاں سے ملتا ،قرآن کیسے وصول ہوتا ،فقہ وعقا کداور حدیث و تفسير كى دولت كيے ہاتھ آتى ،جس كى بدولت بيسارى تعمين ہاتھ آئيں ،جس كاميلادِ پاک ان تمام نعمتوں کی اصل اور بنیاز ہے اگر اس کا جشن نا جائز ہے تو پھر دار العلوم

علمائے دیو بندی انوکھی محبت رسول مالالليكم

و یوبند کا جشن منانے کا کیا جواز ہوسکتا ہے؟

يمنطق آج تك مارى مجهمين بين آئى كه حديث ساتو بيارجتلايا جائے قرآن کی محبت اور خدمت کا دعوی کیا جائے کیکن جس نے قرآن دیا ،جس کے فرمان احادیث کہلاتے ہیں اس سے بغض اور عداوت رکھی جائے۔

سلانوالی (ضلع سرگودها) میں ایک دفعه ان لوگوں کا ایک اجتماع منعقد ہوا

ایک کنارے "فواب دارین" کا باعث مواور دوسرے کنارے پر"عذاب دارین" کا ذر ليدين جائے؟

اس كاجواب بيديا كياكه چول كهومان قادياني رجع مين اوروه اس سے جلتے ہیں لہذاوہاں جشنِ میلادمنانا جائزہے؟ میں کہنا ہوں کہتم نے خود ضابطہ بیان کردیا کہ جہال کوئی اس سے جلنے والا ہو وہال منانا جائز اور کارٹواب ہوتا ہے، تو اس قاعدے کی روے ہم کہتے ہیں کدر بوہ میں قادیا نیوں کوجلانے کے لیے تمہار اجشن میلا دمنانا جائز ہے توباقی علاقوں میں مہیں جلانے کے لیے ہمارامیلا دمنا نابھی جائز ہوگا۔

ڈیرہ اساعیل خان میں بھی منکرین کے پیشوا خودجلوس نکالتے ہیں اور چونکہ وہاں جلوس تکالنے برحکومتی امداد ملتی ہاس لیے مفتی محدوصاحب نے میلاد شریف کے جلوس كالاسنس اسين نام جارى كرواركها تھا جواب ان كے بينے مولوى فضل الرحمٰن كے نام ہے،معلوم ہواجہال مالى منفعت ہووہال سب كھ جائز بمجھ ليتے ہيں اور جہال كوئى اليافائده فظرضآئ وہال شرك اور بدعت كے فقے جارى كرويے جاتے ہيں۔ عافل ميلاد كانعقادى ياكيزه غرض وغايت:

كى بھى كام كوكرتے ہوے اس كے اغراض ومقاصد ييش نظرر بے جا مييں تاكربيرجائزه لياجا سكے كداس سے مطلوب اخراض ومقاصد حاصل مورب بين يانبين نیزاس سے اس کام کی اجمیت بھی واضح ہوجائے کیونکہ جس قدر کسی کام کی غرض اعلی موكى اى قدروه عظمتون اور رفعتون كا حامل موكار ،ان کے علماء آرہے تھے،ان کے استقبال میں نعرے لگائے جارہے تھے،ان میں سے ایک نعرہ سے بھی تھا ﴿ تاج و تختِ ختم نبوت ، زندہ باد ﴾ ۔ ایک سیح العقیدہ سی نے سوچا كەنعرۇرسالت كيول بلندنېيى كياجار بااس نے نعرۇرسالت لگايا توان بدېختوں كے پورے بچمع نے (معاذ اللہ) مردہ باد كهه كراس كاجواب ديا، ميں نے ان كوبال كے پیشوا حكيم شريف الدين كو خط لكھا اور اس بدتميزي اور بے ادبي كے بارے ميں استفسار کیا ،اس نے جواب دیا کہ بچوں نے کہددیا ہوگا ،میں نے جواب بھیجا کہ ہمارے بیج اس طرح کیوں نہیں کہتے معلوم ہوا کہ بروں نے ان بچوں کو یہی سبق پر هایا ہے جے وہ وہرار ہے تھے۔

بیان لوگوں کی محبت رسول ہے کہ تاج وتخت حتم نبوت کے نعرے لگائے جارہے ہیں لیکن جس کے سر پروہ تاج موجود ہے اس سے بغض اور عداوت کا اظہار

عهدِ حاضر کے دیو بندی علماء اور محافلِ میلاد:

منكرين ميلاد برسال ربوه ميس جوقاديانيون كامركز بجشن ميلاد يورے اہتمام كے ساتھ مناتے ہيں ،اشتہار چھتے ہيں ،واوت نامے بھیج جاتے ہيں،ويكر انظامات كي جاتے بين، مارے ايك قاضل دوست في ان سے سوال كيا كميا وجه بودى كام جودريائ چناب كمشرقى شريفيوك على بدعت اور حرام بود مغربى کنارے پرواقع شرر ہوہ میں جانز کیے ہوگیا؟ یہ کیے ہوسکتا ہے کدایک کام دریا کے

### حواثى وحواله جات

(۱) امر کے معانی کی تفصیل

الاحكام في الاحكام للآمدى: الباب الاول ا/٣٥٢

(۲) امركاباحت كي ليمون كا قاعده

الاحكام في الاحكام للا مدى ا/١٢٣

(m) نی کریم اللیم کوریاک کی سب میلیخلیق

(٣) علامه اساعيل حقى صاحب روح البيان كافرمان المام مُركور ﴿ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُعَدِّبَهُمُ وَأَنْتَ فِيهِمْ ﴾ (الانفال:٣٣) كَتَفْير مِن

وقال حضرة الشيخ الشهير بافتاده قدس سره : حميع الانتظام بوجوده الشريف عَظِيًّة فانه مظهر الذات وطلسم العوالم حتى قيل في وجه عدم ارتحال حسده الشريف من الدنيا مع ان عيسي عليه الصلاة والسلام قد عرج الى السماء بحسده انه انما بقي حسمه الطاهر عظاهمنا لاصلاح عالم الاحساد وانتظامه (جواهر البحار٢/٢٩٢)

" حصرت شخ افداده قدس سره فرماتے ہیں کداس جہان کا ساراانظام آپ ماللے کے وجود یاک کی بدولت ہی قائم ہے،آپ ٹاٹیکامظہر ذات خدااوراور تمام جہانوں کے وجوداور بقاء كارازي، يهان تك كه بعض لوگون في آپ كے جمدِ اقدى كاس دنيا سے آسانوں كى طرف بلندنه ہونے کی وجہ بیان کرتے ہو فرمایا کہ حضرت عیس علیدالسلام کے جسدِ اقدس کو اٹھایا گیا

گفتگو کے اختیام پرمحافلِ میلاد کے انعقاداور واقعاتِ میلاد کے بیان کی غرض وغایت کاذ کرکرنا ضروری سجهتا مول مجفلِ میلادیس ولادت کے واقعات بیان کرنے کا مقصد لوگوں کواس طرف متوجہ کرنا ہے کہ جس نبی کا بچپین اتناعظمتوں اور رفعتوں والا ہے اس کی جوانی اور اور اس کے عروج کا عالم کیا ہوگا ،ان محافل میں عظمت مصطفیٰ مالیم کے مختلف پہلوبیان کیے جاتے ہیں تا کہلوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اور احترام کانقش مزید گهرامو، اس لیے کہ جب تک کسی ذات کا ادب واحترام اوراس کی تعظیم و تکریم موجود نہ ہواس کی لائی ہوئی شریعت ،اس کے بیان کردہ دستور عمل اس کی پیش کی ہوئی دعوت اور اس کے عطافر مودہ لائحی عمل سے محبت نہیں ہوسکتی۔ جب ونیا کے سامنے سیرت مصطفیٰ مالی کے اور کمالات نبوت ورسالت بیان ند کیے جائيں،مقام نبوت ورسالت كىعظمت سے آگاہ نه كياجائے ان سے ادب نبوت اور التاع محبوب كريم مالفياكي توقع ركهنا بسود ب كوياييحافل انسانيت كواطاعت رسول اوراتباع رسول ماللي كرت يركام زن كرنے كے ليے ايك اہم كرداراداكررى ہیں جو کسی اہلِ عقل مرخفی نہیں ۔اللہ تعالی ان مقدس محافل کے منکرین اور معاندین کو راہ مدایت سے ہم کنار کرے ،اور تمام کلمہ پڑھنے والوں کو مجب رسول کی جاشن اور عثق رسول مَالْمَيْمُ كَارْمِ نَصِيبِ فرمائ - آمين بحاه سيد المرسلين عَلَيْهُ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين\_

مول تووہ فور اللہ كے علم سے برندہ موجاتى ب،اور ميں مادرزادا تد سے اور سفيدواغ والے كوشفا دیتا ہوں اور اللہ کے علم سے مردے زئدہ کرتا ہوں اور تیج بن بتا تا ہوں جوتم کھاتے ہواور جوانے گروں میں جمع کر کے رکھتے ہو"

> (المائدة: ١١٠) مين بحى آپ كان كمالات كاذكر بـ (۱۱) ولادت باك يدظام بهونے والے انقلابات تَعْ مُحْقَ فرماتے ہیں:

﴿ وآيات وكرامات كه در ولادتِ آن حضرت ﷺ ظاهر شده زياده بر آنست که در حد و حصر و احصاء در آيدو آنچه مذکور شد پارهٔ ازاناست واشهر و ابهر و اعجب آن جنبيدن ولرزيدن ايوان كسرى وافتادن جهارده كنگره اوست ..... وازال حمله خشك شدن درياچهٔ ساوه وفرو رفتن آب اوستدر زمين وروان شدن رود خانه که آنرا ودی سماوه گویندوپیش ازان بهزار سال منقطع شده بودومردن آتش کدهٔ فارسیال که تا هزار سال گرم بود.....وازال جمله افتادن بتان برو بود ونگون سار شدن ایشان ، (مدار ج النبوت ۱۷،۱۸/۲)

"دنی كريم ساليناكى ولادت ياك جونشانيان اوركرامتين ظاهر بوئين وه حداورشار زیادہ ہیں، کتب سیرت میں جو کمالات ذکر کیے جاتے ہیں وہ حقیقی کمالات کا ایک حصہ ہیں،ان میں سے سب سے زیادہ واضح اور مشہور کمال ابوان کسری کا جنبش کرنا اور اس برلرزہ ظاری ہوجاتا اور اس کے چودہ کنگروں کا گر جانا ہے۔ انہیں کمالات میں سے دریائے ساوہ کا خشک ہوجاتا اوراس کے یانی کا زمین میں چلا جاتا اور وادی ساوہ والی عدی کا جاری ہوجاتا جو ہزارسال سے خشک تھی، فارسیوں کے آتش کدہ کا شھنڈا ہوجانا جو ہزارسال سے گرم تھا، اور بتوں کا منہ کے بل زمين پر گرجانا ہے" ليكن آپ كاجم ياك اس ليے يهال باقى ركھا كياكه عالم اجماد كا نظام اصلاح يذيرد بـ"

(a) نواب صديق حسن خان اور ميلا درسول مالينيم

الشمامة العنبوية ص:١٢ بحوالة انبياع سابقين اوربشارات سيد الرسلين "از اشرف العلماء زيدمجده ص: ۴۸

(Y) فی کریم مالی کا ورسوموار کاروزه

اس حدیث پاک کے راوی حضرت الوقاوة انصاری الله بین ،اوراے متعدد محدثین فے اپنی کتب میں روایت کیا ہے:

صح مسلم : الصيام: ١٩٤٨، ١٩٤٨/ ابو داؤد: الصوم: ١٥٠١/ مند احمد: باتى مند

الاتصار: ۱۵۰۸،۲۱۵۰۱،۲۱۵۹۸

(4) وب ميلاد حضرت عيسى عليه السلام كي نظريس: انجیل برنباس فصل ۸۳ س۱۲۵ بحواله انبیائے سابقین اور بشارات سیدالمرسلین ص ۴۵

(٨) عى كريم الليوم كيون اورجوانى كى كالات بزبان عيسى عليه السلام المجيل برنباس فصل ٢ يص ١٠ ابحواله انبيائے سابقين اور بشارات سيد المرسلين ص٥١١

امام صاوی مالکی کا فرمان حضرت عیسی علیدالسلام کے بچین کے بارے میں

(١٠) عيى عليدالسلام كى شان ميحائى قرآن مجيد كى نظريس

الله تعالى في حفرت عيى عليه السلام كالفاظ كى حكايت اسطرح فرمائى ب النِّفي أَخُلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّينِ كَهَيْنَةِ الطَّيْرِ فَٱنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونَ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَٱبْرِئُ الْأَكْمَة وَالْاَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتِلَى بِإِذُنِ اللَّهِ وَالْبَثِكُمْ بِمَا تَأْكُلُوْنَ وَمَا تَذَخِرُوْنَ فِي بيُوْتِكُمْ ﴾ (آلعران:٣٩)

" میں تبہارے لیے مٹی سے پرندے کی مورت بنا تا ہوں پھراس میں پھونک مارا تا

محر سهيل احدسيالوي

اسموضوع يتفصيلى كلام كے ليے ملاحظه بو: مدارج الدوت ١٣/١١،،،، جوام البحار جلد ثالث

(١٤) امام احمد بن على الله كانظريس وب ولاوت كامقام شِخْ مُحْقَق هِ فَرِماتِ مِين:

هدانكه استقرار نطفة زكيه مصطفويه وايداع درة محمديه در صدف بطن آمنه رضي الله عنها در ايام حج برقول اصح در اوسط ايام تشريق شب ضمعه بود ازين جهت امام احمد بن حنبل رحمة الله عليه ليلة الحمعة را فاضل تر ازليلة القدر داشته ﴾ (مرارج الدو ١٣/٢)

" جان لے کہ مصطفیٰ کریم ملی اللہ کے جوہر اقدی کا استفر اراور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے بطن اقدس میں اس گرانمایہ موتی کا ودیعت رکھا جانا اصح قول کے مطابق عج کے دنوں میں ایام تشریق کے درمیان والے ون عمد المبارک کی رات میں میں وقوع پذیر ہواای لیے امام احمد بن عنبل على عدد كارات كوليلة القدر الضل مجمعة بين"

(۱۸) شخ محقق شاه عبدالحق محدث و بلوى الله كافرمان

شخ محقق ام احد بن منبل كاند ب نقل كرنے كے بعد فرماتے ہيں:

الله مين جهت شبِ ميلاد را افضل از شب، قدر مي دارند نيز مي سزد وقد صرح به العلماء رحمهم الله ( مدارج النوت ١٣/٢)

"اگرای دلیل کی بنیاد پرشپ میلاد کولیلة القدر سے افضل قرار دیا جائے تو زیب دیتا ہاور بہت سے علماء نے اس کی تصریح بھی کی ہے اللہ تعالی ان پر رحم فرمائے"

(١٩) حضرت موى عليه السلام كو ملنه والعام رفي كريم ما ينتي كم كاظهار مسرت

احادث میں اس دن کو مختلف القاب تے بیر کیا گیا ہے۔ کہیں ﴿ يوم صالح ﴾ کہیں

(۱۲) بوقت پدائش محده ریزی

شيخ محقق، حضرت آمند رضي الله عنها كافر مان نقل فرماتے ہيں:

و وزائيدم محمد يَك را پس ديدم اورا در سحده بر داشته هر دو انگشت مسبحه را بسوئے آسمان مانند متضرع مبتهل (مدارج النوت ١١/٢)

" میں نے محمر طافیتی کم وجم ویا تو میں انہیں شہادت کی دونوں انگلیاں آسان کی طرف اٹھا كرىجده كرتے ہوے ديكھا جيسے عاجزى اور نياز مندى كا اظہار كرتے والاكرتا ہے"

(١٣) فرمان مصطفى مالليكم (ساخبر كم باول امرى)

جوابراليحارا / ١٨٨ بحوالدامام سيداحدعابدين

(۱۲) حضرت آمندرضي الله عنها كافرمان ﴿فد خوج منى نور ﴾ جوابرالحار٣١٨/١١،،،،،دارج النوت١١/١١

(١٥) وراز گوش كاسوارى مصطفى مالين المنظم من رىجدة شكر

مدارج النبوت میں شیخ محقق ،حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان نقل کرتے ہیں: ﴿ وسوار شدم دراز گوش حود راو گرفتم محمد تَكُ را پيش خودو چست و چالاك شد دراز گوشِ من وبلند بر كشيد گردن خود را ومي رفت وچوں بکعب رسید سجدہ کردسہ سجدہ وبرداشت سرِ حود را بسوئے آسمان وروان شد (مارج النوت ٢٠/٢)

" میں اپنے دراز گوش پرسوار ہوئی اور محمد اللہ ایک اپنے سامنے بٹھالیا، دراز گوش یک وم چست اور چالاک ہوگئ اور چل پڑی ، جب خانہ کعبہ کے سامنے پینچی تو تین دفعہ بجدہ کیا ،سر آسان کی طرف بلند کیا اور پھرآ گے چل پڑی''

(۱۲) شب ولادت کی فضیلت،علمائے محققین کی نظر میں

### (۲۳) خوشی اورغم کے متعلق امام سیوطی ﷺ کانقل فرمودہ ضابطہ

(۲۳) اكابرامت اورجشنِ ميلاد

اشرف العلماءزيدمجده نے يہاں يہاں تين ائمهُ كرام كا ذكر فرمايا ہے، امام ابن ججر عسقلانی،امام سیوطی،امام محد جزری رحمهم الله تعالی \_

ان متنوں اساطین کے اقوال مبارکہ اور جواز میلاد پران کے استدلالات کے لیے ملاحظة فرمائين:

الاعلام بفتاوي ائمة الاسلام حول مولده عليه الصلاة والسلام صلمالا یہ کتاب عالم عرب کے مشہور عالم ،سید محمد بن علوی ما لکی علیہ الرحمہ نے ترتیب دی ہے اور ۲ ۱۳۲ ھیں دار الکتب العلمیہ بیروت سے طبع ہوئی ہے۔

(٢٥) مَنْ مُحَقِّق كافر مان فوريس جا سند است مر اهل مواليد رك شخ محقق عليه الرحمة ابولهب كوانعام ملنه والاوا قعنقل فرمانے كے بعد فرماتے ہيں:

و دريں جا سند است مر اهلِ مواليد را كه در شبِ ميلادِ آل حضرت ﷺ سرور کنندوبذلِ اموال نمایندیعنی ابو لهب که کافر بودوقرآن بمذمتِ وے نازل شده چوں بسرورِ میلادِ آن حضرت عليه وبذل شير جاريه وے بجهتِ آن حضرت عَظُّهُ جزاء داده شدتا حال مسلمان كه مملو است بمحبت و سروروبذل مال در وے چمہ بماشدولیکن باید کہ از بدعتها کہ عوام احداث کردہ انداز تغنی و آلات محرمه ومنكرات خالى باشدتا موجب حرمان از طريقه أتباع نگردد (مدارج النوت ١٩/١)

"اس واقع میں میلا دمنانے والوں کے لیے سند ہے جومیلا وشریف کی رات کوخوشی کا ظبار کرتے ہیں اور مال خرج کرتے ہیں، ابولہب جو کا فرتھا اور جس کی ندمت میں قرآن مجید ﴿نصومه تعظيما له ﴾ كين ﴿يوم عظيم ﴾ اوركين ﴿صامه موسى شكرا ﴾ كالقاظ ہیں۔اس سب الفاظ سے اس طرح کے دنوں کی انفرادی شان اورعظمت اجا گر موری ہے؛ تصحيح بخارى :الصوم : ١٨٦٥/ مسلم :الصيام: ١٩١٠،١٩١١/ ابو داؤد: الصوم: ٢٠٨٨ / ابن ماجه: الصيام: ٢٢٣ ما / مستدِ احمد: مسند بني باشم : ١٨٦٩

(٢٠) جمعة المبارك كي فضيلت حديث مباركدكي روشي مين

صحيح مسلم: الجمعة: ١٣١٠ ١١١١ / ترندي: الجمعة: ١٣٥٠ / نسائي: الجمعة: ١٣٥٧/ مسيد

احمد: باقى منداكمكثرين: ١٠٥٠م و/ ابوداؤد: الصلاة: ٨٨ ٨

فرمان مصطفى المالية معشر المسلمين هذا يوم جعله الله عيدا ﴾ مكمل حديث كے الفاظ يوں بيں:

عن ابن السباق ان رسول الله عَلَيْقال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين ان هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره ان يمس منه وعليكم بالسواك

"في كريم مالفيظ في ايك جمعة المبارك كموقع يرارشادفر مايا: الحكروومسلمانان! بے شک اللہ تعالی نے اس دن کوعید کا دن بنایا ہے، لہذا اس دن عسل کر د، جس کے پاس خوشبوہو وہ خوشبولگائے اس میں کوئی حرج نہیں اور سواک کولازم پکڑو!"

موطاامام ما لك: الطبهارة: ١٣١١

ای عنوان کی ایک روایت جس میں جمعہ کے عید ہونے کو بیان کیا گیا ہے اس کے لیے ديكهي: صحيح بخارى:الاعتصام بالكتاب والنة: ٢٧٢٢

(۲۲) ﴿حياتي خير لكم ومماتي خير لكم﴾

الحامع الصغير: ٠ ٤ ٣٤٤، ٣٤٤/ كشف الخفاء: ٢ ١١١/ ويلمي/ فياوي ابن جمر يبثمي



مُفَامِّ

ايت ميثاق كاروشني مي

ترتیف داشی: مرسهبل حربیادی مخارشعیب ساوی افادات أشرف الغلاثين الحديث علا**ر مخرا شروت** الوثي على

بزم مشيخ الاسلام جامعه وعنوبية أن المستُ آن ، ديم

کی آیات نازل ہو کیں اگر مجبوب کریم طافیتی کی ولادت کی خوشی منانے اور اپنی لونڈی کا دودھ آل حضرت طافیتی کے لیے خرج کرنے کی بناء پراسے اجرد یا جارہ ہے تو وہ مسلما نجو محبت اور خوشی سے معمور ہے اور مال خرج کرتا ہے اسے کس قدراجر عطا ہوگا۔لیکن اس معاطے بیس ان بدعات سے اجتناب کرنا چاہیے جو عوام نے گھڑ کی ہیں، جیسا کہ گانا بجانا اور آلات موسیقی کا استعال کرنا، اس طرح کے حرام کا موں سے بچنا ضروری ہے تا کہ اتباع سنت سے محروم ندر ہے''

(٢٧) آمرمجوب كالفير الرابل مدين كااظهار سرت

اس موقع پراہل مدینہ نے جس خوثی کا اظہار کیا اے سیدنا صدیق اکبر ایس نے بیان فرمایا ہے بیالفاظ ان سے حضرت براء بن عازب شے نے روایت کیے ہیں:

وصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمديا رسول الله يا محمديا رسول الله (صحح مملم : الزمر والرقائق: ٥٣٢٩)

"مرداورعورتیں چھتوں پر پڑھ گئے، بچ اورغلام راستوں میں نکل بڑے، سب لوگ پکارر ہے تھے، یامحمہ یارسول اللہ، یامحمہ یارسول اللہ، "

| ماءزيد مجد ميل احد سيالوي                                                   | تعارف اشرف العل |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| (لتومنن به ولتنصرنه کی دوسری عملی تصویر                                     |                 |
| التومنن به ولتنصرنه في تيري عملي تصوير المان به ولتنصرنه في تيري عملي تصوير |                 |
| ي يثاق مين موجود تاكيداتعربي كرائم كي روشني مين                             | آيرة            |
| ان ابو بكروعمر رضى الله عنهما بزبان رسالت                                   | *               |
| رین کمالات سیدالانبیاء مظافید کے لیے درس عبرت                               | En .            |
| (مصدق لما معكم ) واوروسعتِ علوم مصطفى                                       |                 |
| وسعت علوم مصطفى بزبان مصطفى ملافية                                          |                 |
| ى كريم طافية كامقام قرب اورشان تلمذواكساب                                   |                 |
| آيتِ كريمه كالائقِ توجه اسلوب                                               |                 |
| بك اهم نكته) كياني كريم الليظ الله تعالى =                                  | il)             |
| استفاده میں جریل امین کھتاج تھے                                             |                 |
| فاضل يريلوى قدس سوه العزيز كانظريي                                          |                 |
| مفرجليل، قاضى بيضاوى عليه الوحمه كانظريه                                    |                 |
| منكرين علم مصطفى ما الميال كالمياك ليا محد فكربير                           |                 |
| عت سينة مصطفى ملافية ابكلام رب ارض وساء جل جلاله                            | 79              |
| آيتِ كريمه ﴿الم نشوح ﴾ كي تغير بزبانِ صوفياء                                |                 |
| ب عارف كي وسعقول كاعالم في أكبر كالفاظ مين                                  |                 |
| شخ اكبر المسكةول سے حاصل مونے والے فوائد                                    |                 |
| ﴿الم نشوح ﴾ كاتغير من ايك لطيف تكته                                         |                 |

# بسم الله الرحمن الرحيم فهرست مضامين

70

| تمبرشار | مضامين                                                          | صفحتر |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-------|
|         | آیت مبارکه کے آغاز کا خوب صورت انداز                            |       |
|         | آیت مبارکه کا توضیحی ترجمه                                      |       |
|         | عالم اجسام كى بجائے عالم ارواح ميں عبد لينے كى حكمت             |       |
|         | امم سابقه کی اس میثاق میں شمولیتاقوال صحابہ کی<br>نظر میں       |       |
|         | ﴿لتومننن به ولتنصرنه ﴾ كي بياعملي تصوير                         |       |
|         | حفرت خواجه سليمان تو نسوى اور حضرت خضر عليه السلام كى<br>ملاقات |       |
|         | حصرت عيسى عليه السلام مبلغ شريعت محمديد                         |       |
|         | ایک لطیف نکته                                                   |       |
| die.    | حضرت عيسى عليه السلام كي تبليغ وين معتقلق ايك اشكال             | 18    |
|         | پېلا جواب                                                       |       |
|         | دوسرا جواب                                                      |       |
| W.      | نزول حفزت عيسى عليه السلام اورآپ كا امامت سے اتكار              |       |
|         | حضرت عیسی علیه السلام کے انکار کی حکمت                          |       |

| ياوي | محد شال الخدب  | 73                                           | تعارف اشرف العلماء زيدمجده |
|------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------|
|      | ول كوباره وفات | وا <b>ب</b> )باره ربيخ الاه<br>كهنه كي تحقيق | (سوال و جو                 |
|      | لوگوں کی وفات  | ام کی کیفیت اور عام<br>سے اس کا انتمیاز      | وفات انبيائے كرا           |

| علوم مصطفی سائی کے بارے میں اعلی حضرت دی کا نظریہ                   |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| وسعتِ علوم مصطفیٰ کے بارے میں حضرت عیسی علیہ السلام کافرمان         |     |
| كتب سابقه اورعلم مصطفى ما النيز حديث كي روشي ميس                    |     |
| كتب سابقة كے متعلق علم مصطفیٰقرآن مجید كی روشیٰ<br>میں              |     |
| كتب سابقة كرازدان ماليني                                            |     |
| آيتِ كريم هيبين لكم كثيرا مماكنتم تخفون من الكتاب كاثان زول         |     |
| و نیوی زندگی میں انبیائے کرام کی طرف سے کمالاتِ<br>مصطفوریکا اعتراف | 1 1 |
| فب ولادت كى بارى مين حفرت عيسى عليه السلام كا<br>فرمان              |     |
| حضرت عیسی علیدالسلام کے فرمان سے حاصل ہونے<br>والے فوائد            |     |
| فب ولادت، امام احمد الله كنظريس                                     |     |
| حضرت عیسی علیدالسلام کی دنیا میں نبی کریم مالیفیز سے ملاقات         |     |

72

بھی ہے کہ اللہ تعالی نے عالم ارواح میں تمام انبیائے کرام علیم السلام کی ارواح کوا کھٹا فرماکران سے محبوب کر میم طافی کے بارے میں ایک خاص عہدو پیان لیا۔

تلاوت کردہ آیتِ مقدسہ میں اللہ تعالی نے ای عظیم الشان اجتماع اور فقید الثال جلے كى روئيدادكو بيان فرمايا ہے۔ بياجماع عالم ارواح ميں منعقد ہوا، تمام انبیائے کرام علیم السلام کی ارواح مقدسہ کو مدعو کیا گیا مجبوب کریم ملاقیا کم کومہمان خصوصی کی مند پر متمکن کیا گیا اورخودالله تبارک وتعالی نے انبیائے کرام کے سامنے ا پے محبوب،میرے اور آپ کے آتا ومولام کا ٹیام کی عظمتِ شان اور رفعتِ مراتب کو نرالے اور انو کھا نداز میں بیان فرمایا۔

#### آيتِ مباركه كآغاز كاخوبصورت انداز:

الله تعالى نے اس آیت مباركه كى ابتداء لفظ ﴿ اذ ﴾ كے ساتھ كى ہے۔جس كامعنى بيان كرتے ہو مفسرين كرتے ہيں ﴿ اذكر يا محمد ﴾ "اے محد! اس

یا در مانی اس چیز کے متعلق ہوتی ہے جو پہلے دیکھی بھالی ہو،جس کی جاریج پر کھ کی جا چکی ہو،اُن دیکھی چیز کے متعلق اس طرح کا اسلوب اختیار نہیں کیا جاتا ، بیالفاظ اور بیحسین انداز بتار ہا ہے کہ محبوب کریم سکا اللہ ایک کومستدِ شرف پر بٹھا کر اللہ تعالی نے ارواحِ انبياء سے بيعبد و پيان لينا شروع كيا۔اور جب بيعبد و پيان ليا جار ہا تھا محبوب كريم طافية كاروح اقدس اس وقت وبال موجود تقى-

بسم الله الرحمن الرحيم مكانة حبيب الخلاق في ضوء آية الميثاق

74

## مقام مصطفى الله

آيتِ ميثاق كى روشنى ميں

افا دات: اشرف العلماء، شيخ الحديث علامه محمد اشرف سيالوي زيدمجده العالى ترتیب وند وین وتخ تا وحواشی جمر سهیل احر سیالوی مجمر شعیب حسن سیالوی

نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين الواصلين والتابعين لهم بالاحسان الي يوم الدين \_أما بعد فأعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِينَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيُتُكُمُ مِّنُ كِتَابِ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآئَكُمُ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمُ لَتُوْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ٱلْقُرَرُتُمُ وَاَخَذُتُمُ عَلَى ذَٰلِكُمُ اِصُرِي قَالُوُ أَقُرَرُنَا قَالُ فَاشُهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمُ مِّنَ الشَّاهِدِيُنَ ﴾ (آل عمران: ٨١)صدق الله مولانا العظيم\_

واجب الاحرام بزرگواور بهائيو!

الله تبارك وتعالى في محبوب كريم مَا للي المرب السيخ السي خصائص اور انفراوي کمالات عطافر مائے جوکسی اور پیغیبر کوبھی عطانہیں کیے، انہی خصائص میں سے ایک میہ

## آيت مباركه كالوطيحي ترجمه:

الله تعالى في انبياع كرام كوم اطب كرت موع فرمايا كماع كرووانبياء! جبتم دنیامیں جاؤ، میں تمہیں خلعت نبوت درسالت سے آراستہ و پیراستہ کر کے دنیا میں جیجوں جمہیں کتابیں اور صحیفے عطا فرماؤں ،تمام کا نئات کوتمہارے زیر فرمان کر ووں ، جنات ، انسان ، چرند ، پرند ، درند ہر چیز تمہارے تالع فرمان ہو جائے ،تمہاری سلطنت وحکومت اور تاج وتخت کے ڈیکے ہر طرف بجنے لگیس بتہارے تخت ہواؤں پر اڑنے لگیں ،خود ہوائیں تمہارے زیر فرمان ہو جائیں ،عین اس حالت میں اگریہ رسول تشریف لے آئیں جو تبہاری طرف ناز ل ہونے والی کتابوں کی تقدیق کرنے والے ہیں، تو تم اپنے نبوت ورسالت کے دعووں کوٹرک کر کے ،اپنی باوشا ہوں اور حکومتوں سے دست بردار ہوکران پرایمان بھی لاؤ گے اور ضرور بالضروران کے دین کے خادم اور سیابی بھی بنوگے۔

عالم اجسام كى بجائے عالم ارواح ميں عبد لينے كى حكمت:

یوں بھی تو ہوسکتا تھا کہ اللہ تعالی میے مبدو پیان عالم اجسام میں لے لیتا،اس کے لیے عالم ارواح کا انتخاب کیوں کیا گیا؟

اس كى حكمت ريب كه عالم ارواح مين عهد لينے سے روز اول سے ہى سب ر یہ بات عیاں ہوجائے اورسب کے ذہنوں میں بیفکررائخ ہوجائے کہ اللہ تبارک وتعالى كے خليف مطلق اور اصلى نبي ورسول صرف محدرسول الله مظافية المين ، باقى انبيائے

كرام كوان كى نيابت وخلافت مين اس منصب برفائز كيا جار ما ب،اورقائم مقام اسى وقت تك فرائض مرانجام ويتاب جب تك اصل بستى تشريف ندلائ ، چول آب آمد تیم برخاست، جب اصل ہتی تشریف لے آئے گی تو کسی کے لیے دعوی نبوت جائز

نه ہوگا بلکہ سب انبیائے کرام پر لازم اور فرض ہوگا کہ وہ آپ مُناتِیْم کی غلامی اختیار كرتے ہوے اپنے آپ كوآپ كالفيام كردين كى خدمت كے ليے وقف كرديں۔

بلاتشبيه وتمثيل اس كويوں مجھيے كركسي مسجد كامام يا خطيب حج وزيارت كے لیے چلے جائیں ، یا خدانخواستہ بیار ہوجائیں ،اور اہلِ محلّہ عارضی طور پر کسی کوامام یا خطیب مقرر کر لیں ،تووہ عارضی خطیب شروع سے ہی اپنے آپ کو عارضی سمجھے گا

، انبیائے کرام سےروز اول ہی میعہدو پیان لے لیا گیا تا کدان کے ذہنوں میں سے

بات رائخ ہوجائے کہ جب بہ تشریف لے آئیں گے تو ہماری نبوت ورسالت کا

دورانيجم موجائ گا۔

امم سابقه كي ال ميثاق مين شموليت ..... اقوال صحابه كي نظر مين:

مفسرین کرام نے اس آیتِ کریمہ کی تفسیر میں بیوضاحت فرمائی کہ بیع ہدو بیان صرف انبیائے کرام علیم السلام سے نہیں لیا گیا بلکہ ہرنی نے اپنی امت سے بی

کریم ملاقلیم کے بارے میں یہی عہد و پیان لیا۔اس صمن میں حضرت علی الرتضی اور حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما كا فرمان آپ كے سامنے پیش كرنا جا ہتا

بول، بيدونول حفرات فرماتے ہيں:

ہاراعقیدہ ہے کہ تمام انبیائے کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں بنی کریم مَالْيُكُمْ كَافر مان ٢ ﴿ الانبياء احياء في قبورهم يصلون ﴾ "انبيائ كرام ائي ا پنی قبرول میں زندہ ہیں اور نماز ادا فرماتے ہیں '[٤]

ووسرى مديث مبارك مي على الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء ﴾ "الله تعالى نے زمين يرحرام فرماديا ب كدوه انبيائ كرام ك جسمول كوتكليف پهنچائے"[٥]

لیکن جارانبیائے کرام ایسے ہیں جوابھی تک ایک کھے کے لیے بھی موت کے ذاکتے سے آشنانہیں ہوے اور اب بھی دنیوی حیات کے ساتھ زندہ ہیں ،ان میں ے دو پیغیر حضرت عیسی اور حضرت ادر لیں علیجا السلام جنت اور آسان پر ہیں ، حضرت الياس اور حضرت خصر عليها السلام زمين پرموجود ہيں، جب كەنبى كرىم مَالْقَيْدُ ونياميس تشریف لا یکے تواب بیچاروں حضرات آپ کے امتی ہیں،اور حضرت خضرعلیہ السلام صرف امتی نہیں بلکہ نوی کریم ملی الفیام اور آپ کی امت کے اولیائے کرام کے ورمیان سفارت والاعهده سنجالے ہوے ہیں۔نی کریم منافید کم نے کسی غوث ،قطب ،ابدال یا روحانى كاركن قضا وقدر كى طرف كوئى پيغام پېنچانا ہو يائسى حكم كونا فذكرنا ہوتو حضرت خفرعليه السلام يد پيغام كرجاتي بين-

في الشائخ حضرت شاه سليمان تو نسوى اور حضرت خضر عليه السلام: شخ المشائخ حضرت خواجه شاه سليمان تونسوي ﷺ كى محفل جى تقى كه ايك

وان الله تعالى لم يبعث نبيا الا اخذ عليه العهدفي محمد عليه لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه وياخذ العهد بذلك على قومه ١٤] "الله تعالى نے جس نى كو بھى مبعوث فرماياس سے بيعبدليا كما كراس كى زندگی میں نبی کریم منافقیة مبعوث ہوں تو وہ ضرور بالضروران پرایمان بھی لائیں اوران کے دین کی مدوکریں ،اور تمام پیغمبروں سے بیع مدمجی عبدلیا کہوہ یہی عبداپی امت

گویا صرف انبیائے کرام علیم السلام ہی اس عہدو پیان کے یابند نہیں تمام امتیں بھی اس کی پابند ہیں اور آپ مالی الم کے تشریف لانے کے بعد کی اور نبی کی شریعت پڑمل کرنے کی یا کسی اور نبی کا کلمہ پڑھنے کی قطعاً کوئی گنجائش ہاتی نہیں رہتی۔ ای کوبیان کرتے ہونے کریم اللہ اللہ نے فرمایا ﴿ لو کان موسی حیا لما وسعه الااتباعي ﴾''اگرموى عليه السلام بھى موجود ہوتے تو ميرى ابتاع كے علاوہ ان كے پاس کوئی چاره نه جوتا '[۳]

## ﴿لتومنن به ولتنصرنه ﴾ كى پهليملى تصوير:

حیات د نیوی کے ساتھ زندہ چارانبیائے کرام علیم اللام کا ایفائے عہد: الله تبارك وتعالى نے اس آیتِ مقدسہ میں جوعہدو پیان لیا وہ صرف ایک عہدِ جاشاری یا وعد ہَ اطاعت گزاری کی حد تک نہیں رہا بلکہ اس کی عملی صورت بھی اللہ تعالى نے تمام كائنات كودكھلائى۔ حیثیت سے تشریف لائیں گے،قرآن وسنت کا وعظ کریں گے اور لوگوں کو دین محمدی ما الميام كى طرف بلاكراس بات كا اظهاركريس كے كه عالم ارواح ميس رب ذوالجلال نے مجھ سے جوعبدلیا تھا آج میں اس عبد کو پورا کررہا ہوں۔

#### ايك لطيف نكته:

اس مقام پی علماء نے ایک اشکال کا جواب دیتے ہوے بہت خوب صورت تکتہ بیان فرمایا وہ بھی آپ کے گوش گز ارکرتا چلوں۔

## حضرت عیسی علیه اللام کی تبلیغ وین کے متعلق ایک اشکال:

اشكال يد ب كه حضرت عيسى عليه السلام، نبي كريم مالينيا كي تشريف آورى، آپ کے اعلان نبوت ورسالت اور تبلیغ وین اور نزول قرآن سے سینکڑوں سال پہلے آسانوں پراٹھالیے گئے ،جب وہ امتِ محمریہ کے ایک عالم کی حیثیت سے تشریف لائيں گے تو لوگوں کے مسائل کاحل شریعت محدید کے مطابق کس طرح بیان کریں گے ، کیا وہ اس وفت شریعت کا مطالعہ کر کے پھرلوگوں کے سوالات کے جوابات دیا كريں كے؟ اگروہ اس وقت مطالعہ شروع كريں ادر شريعتِ محديد كو پڑھنا شروع فرما کیں تو بروفت رہنمائی کیے کریں گے؟

#### يبلا جواب:

اس کا جواب دیتے ہوے علماء وصوفیائے کرام نے فرمایا کہ حضرت عیسی علیہ السلام كو مجمعيت حاليه "كامقام حاصل موگا، يه تصوف كى اصطلاح مين ايك خاص

بزرگ اڑ کھڑاتے ہوئے مخفل میں آئے ،آپ نے ان کے لیے مند خالی کر دی ،وہ بیٹے گئے، کچھ دیرآپ سے سر گوشی کرتے رہے پھراٹھ کرچل دیے، حضرت تو نسوی ﷺ نے فرمایا "لوگ خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے وظیفے پڑھتے اور سوسوجتن کرتے بين، يد بزرگ جوابھی اٹھ کر گئے بیں بیخطرعلیہ السلام تھے"

بدبات من كرحاضرين محفل بهاك كمر بصوب كدحفرت خضر كى زيارت ہوجائے ، وہ وہاں سے نکلے تو نظروں سے او جھل ہو گئے ، حضرت پیرسیال خواجہ مس العارفين عليه وہيں بيٹے رہے ،حضرت تونسوي نے فرمايا: آپنہيں گئے ،حضور پير سال نے عرض کیا: کہ میں اس ہستی کوچھوڑ کر کدھر جاؤں جس کی ملاقات کے لیے خصر خودتشریف لاتے ہیں۔ای حسن عقیدت پرخوش موکر حضرت تو نسوی کی زبانِ پاک ے بدالفاظ فکے " یااللہ میرے سیالاں کوں رنگ لائیں " (یااللہ حضرت مش العارفین كوبلنديال عطافرما!)[7]

ببرحال مقصود بيعض كرنام كدحيات دنيوى كے ساتھ زندہ انبيائے كرام نے اس پیان کو پورا کیااوروہ وا قعتانی کریم کے دین کے خادم اور سپاہی ہیں۔

حفرت عيسى علياللام ....ملغ شريعت محديد

حضرت عيسى عليه السلام جب قرب قيامت مين جلوه افروز هول كيتونه اپني نبوت ورسالت کا اعلان کریں گے ،ندانجیل کا پرچار کریں گے ،ندلوگوں کوعیسائی ندہب کی طرف بلائیں گے بلکنی کریم منافید کے کا مت کے علماء میں سے ایک عالم کی

سائل برعمل بیراہوں گے اور ای شریعت کی تبلیغ فرمائیں گے۔ اس سے فی کریم ملافید ای شان ،اور آپ کی شریعت کا مقام واضح ہو گیا کہ جوخود نبی اورصاحب شریعت ہیں وہ آپ کی غلامی کاطوق گردن میں ڈالے ہوے میں اورآپ ہی کی شریعتِ مطہرہ پڑمل پیرا مورہے ہیں۔

نزول حضرت عيى عليه السلام اورآب كالمامت سا تكار:

حضرت عیسی علیه السلام کے نزول کا واقعہ احادیث مبارکہ میں یوں بیان کیا

حضرت امام مهدى عليه السلام ومشق يا بيت المقدس ميس فجركى نماز برهاني کے لیے مصلی امامت پر کھڑے ہوں گے ، ابھی نماز کی ابتداء نہیں ہوئی ہوگی کہ حضرت عیسی علیدالسلام مجد کے مینار پراتریں گے،حضرت امام مہدی ان کے احترام میں مصلی خالی کردیں گے، اور ان کی شانِ نبوت کے پیشِ نظر عرض کریں گے ہتعال صل لنا كان تشريف لائي بمين نماز برهائي الكن حفرت عيسى عليه السلام امامت سے انکار کریں گے ،حفرت امام مہدی کومصلے پر کھڑ اکریں گے اور فرمائیں

وان بعضكم على بعض امراء تكرمة الله هذه الامة ﴾ "بيالله تعالی کی طرف ہے امت کا اعزاز ہے کہ اس نے اس امت کے بعض افراد کو بعض کا امام اور پیشوابنایا ہے" آپ نماز پڑھائیں، میں آپ کے پیچھے آپ کی افتداء میں نماز مقام اورمر بنے کا نام ہے۔اوراس کی تفصیل سے بیان کی گئی ہے کہ پیراورمرید کے جسم تو دوردور مول لیکن ان کی روحول میں باہم جمعیت پائی جائے ،جسم بعید مول لیکن روعیں اس طرح اکھٹی ہوں کہ مرید پر جو بھی مشکل آئے بیر کی روح فور أاسے جان بھی لے اوراس مشکل کوحل بھی کردے ،حضرت عیسی علیہ السلام کی روح اور ٹھی کریم کی روح اقدس دونوں اکھٹی ہوں گی ،جسموں کے بُعد اور دوری کے باوجود حضرت عیسی علیہ السلام سے جومسکلہ پوچھا جائے گائی کریم سلاملین کی روح پاک فور ارہنمائی فرمائے گ اورآپ نی کریم منافید است براہ راست استفادہ کر کے بلاتر ددوہ مسئلہ امت کے سامنے بیان فرمادیں گے اور شریعتِ محدید کا نفاذ فرما کیں گے۔

دوسراجواب:

علائے حق نے اس اشکال کا ایک اور جواب بھی دیا ہے، وہ جواب بیہ کہ پڑھنے پڑھانے تعلم واکتساب وغیرہ کی حاجت ان لوگوں کو ہوتی ہے جوعقولِ متوسطہ کے مالک اور فاقدِ قوتِ قدسیہ ہوتے ہیں،جن کے قوائے قدسیہ اعلی مرتبے پر فائز ہوں،جن کی ارواح طیبہ ہرقتم کی آلائشوں سے منزہ اور مبراہوں انہیں پڑھنے یا سکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ،تمام علوم وفنون دست بستدان کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اورتمام معلومات خود بخو دان پر منکشف ہوتے چلے جاتے ہیں۔

اس تمام گفتگو ہے مقصود بیرحقیقت گوش گزار کرنا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام زمین پراترنے کے بعد خود بھی اس وین کے عامل ہوں گے ،اسی وین کے

ير مول گا-[٧]

حضرت عیسی علیہ السلام پہلی نماز کی امامت نہیں فرمائیں گے ، بینماز امام مہدی ہی پڑھا کیں گے اور حضرت عیسی علیہ السلام ان کی افتداء میں نماز اوا کریں کے بعد میں حضرت عیسی علیدالسلام ہی امامت کا منصب سنجالیس گے۔

حضرت عليه اللام كا تكارى حكمت:

میل نماز کی امامت سے انکار میں بھی یہی حکمت پوشیدہ ہے کہ اگر آپ آتے ى امامت كا منصب سنجال ليت توشايد كوئى سمحتا كرآب دوباره نبي اورسول كى حیثیت سے تشریف لائے ہیں،آپامت سے اٹکارفر ماکراور حضرت امام مہدی کی افتداء میں نماز ادا فر ماکراس وہم کو دور کر دیں گے اور پیے حقیقت ظاہر فر مادیں گے کہ مِين نبي مارسول بن كرنبين آيا بلكه سيد الانبياء، خاتم النبيين منافية كما كي شريعت كاايك عالم و عامل اوران کی امت کا ایک فردین کرآیا ہوں۔

﴿لتومنن به ولتنصرنه ﴾ كى دوسرى مملى تصوير:

وه امام صفِ انبياء بين ان كارتبه بردول سے برا بے:

انبیاے کرام میہم السلام نے ﴿اقور فا ﴾فرما کرعالم ارواح میں جوعبد کیا تفااس كااجتماعي اظهارشب معراج كوبوا بهي كريم من الين المين كي معيت میں بیت المقدس میں پہنچے تو تمام انبیائے کرام علیم السلام مفیں بنا کرامام الاولین والآخرين مَالِيَّيْنِ كَا انتظار فرمارے تھے،آپ جلوہ فرما ہوئے تمام انبیائے کرام علیہم

السلام نے آپ کی افتداء میں نماز ادافر ماکرآپ کی عظمت و برتری کا اقر ارکیا اورآپ کی شریعت کےمطابق نمازادافر ماکراس حقیقت کاعلان کردیا کہ ہم سبان کے امتی بھی ہیں اوران کی شریعت کے مطابق عمل بھی کررہے ہیں۔

﴿لتومنن به ولتنصرنه ﴾ كى تيسرى عملى تصوير:

جس كزيرلواء، آدم ومن سوا:

اس عبد مقدس كاعظيم ترين اظهارتمام انبيائے كرام قيامت كدن كريں کے، ہرنی کی امت وہاں موجود ہوگی بلیکن کوئی نبی یارسول اپناا لگ جھنڈ انصب نہیں كرے گا ،اورائي امت كولے كراپنے الگ جھنڈے كے پنچے كھڑ انہيں ہوگا ، بلكہ سب کی نظریں اس دن بھی نئی کریم مالی النظم کے لواء الحمد پیمرکوز ہوں گی اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسی علیہ السلام تک تمام انبیائے کرام اسی جھنڈے کے ینچ کوڑے ہوکرا ہے آپ کوئی کریم کا امتی اور آپ کی امت کا ایک فرد ثابت کرد ہے

الم منهاني الله الماقظ الني جرها كوالے عفر ماتے إلى: ﴿ وهذا حكمة كون الانبياء في الآخرة تحت لوائه وصلاته بهم ليلة الاسراء ﴾[٨]

" یوم قیامت تمام انبیائے کرام کا آپ کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہونا اور " شب معراج آپ کی اقتداء میں نماز پڑھناای وجہ سے کہوہ اس عبدو بیان کو پورا اسطرح يربهي اسعهدى تاكيدكوابت كياكياب-

(٣) اس آيت مباركه بين تاكيدى ايك اورهم كويعى استعال بين لاياكيا ب، ليكن اس كو بجهف بيلي تمبيد أدوبا تيس ذ بن تشين فرماي:

مہلی بیک میر بی گرائمر کی روسے کلام دوطرح کا موتا ہے۔

(۱)اخبار (۲)انشاء

پہلی تم کا استعال عام طور پر مخاطب کو کسی بات سے آگاہ کرنے یا اس تک کسی خرکو پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے۔جبکہ دوسری قتم مخاطب کو علم دینے کے لیے یا کسی چیز کی طلب اورخوا مش کوظا ہر کرنے کے لیے استعال ہوتی ہے۔

دوسری بیکراخبار میں متکلم لین بات کرنے والے کی طرف جموث کی نسبت ہوسکتی ہے،مثلاکوئی کے کہل بارش ہوگی،بدایک خبر ہےاور کلام کی پہلی قتم ہے،اب اس کے کہنے کے مطابق بارش ہوتو وہ سچا ہے اور اگر بارش نہ ہوتو اس کی طرف جھوٹ كانسبتكى جائے كى اليكن انشاء ميں متكلم كى طرف هيتنا ياحكما كسى طرح جى جموث ك نسبت نبيس موسكتى اس لي كداس نے كوئى خبرنيس بيان كى اس نے توايك كام كاتھم ویا ہے یا کسی خواہش اور طلب کا اظہار کیا ہے۔ چاہے سفنے والا اس خواہش کو پورا كرے ياندكرے خواجش كا اظهاركرنے والے ياسكم دينے والے كى طرف جموث كى نسبت نبيل موسكتي-

ريتمهير مجھ لينے كے بعد آيت مباركه كے الفاظ ميں غور فرماين ، الله تعالى انبیائے کرام علیم السلام سے عہدو بیان لینا چاہتا ہے،ان سے ایک چیز کی طلب اور كرنا جائة بين جوانبول في الله تعالى سي كيا تها"

محمى معاملے ميں عبد لينے والى الله تعالى كى ذات ہو، اور وہ اپنى مخلوق سے كوئى عهد لے رہا ہو، تو تاكيد كے بغير عموى الفاظ كاذكركر دينا بھى كافى ہے، اس ليےك عبد لینے والی ذات کی جلالت اور اس کی کبریائی کے پیشِ نظر ہی اس عبد میں بہت بدى تاكيداورمضوطى پائى جائے كى الكيناس كے باوجوداللد تعالى فياس عبدو پيان كالفاظ كوجس طرح مؤكدا تدازين ذكرفر ماياس ساس عبدكى اجميت اورني كريم مالیدای عظمتِ شان کے بے پایاں نقوش ظاہر مور ہے ہیں۔

آيتِ ميثاق مين موجودتا كيدات .....عربي كرائمر كي روشني مين: جولوگ عربی گرائمرے واقف ہیں وہ بخوبی جان سکتے ہیں کہاس آیت میں کس قدر، زور، تاكيداوروزن ب، آيئاس كى كچوتفصيل جانے كى كوشش كرتے ہيں۔

(١) آيت مين اس عبد كود ميثاق " تعبير كيا كياب، اورع بي مين بر عبدكو يثاق نيس كما جاتا بكداس عبدكو يثاق تحيركياجاتا ب جبال عبد لين والابھی اور عبد کرنے والابھی خلاف عبد کی کوئی بھی مخبائش باقی نہ چھوڑے،اور وعدہ كرتے والا بورى و مدوارى كے ساتھ اس عبدكو جھانے اور بوراكرنے كا اعلان و اظهار کرے۔

(٢) ﴿ لتومنن ﴾ اور ﴿ لتنصر نه ﴾ دونو ل مضارع ك صفح بي ، اور ان دونوں کے ساتھ دوروحروف تا کیدموجود ہیں ، لام تا کید بھی اورنون تا کید تقلیہ بھی کے بارے میں ایک خبروے دیتا ہے،اے کامل جروسہ ہوتا ہے کہ میرا مخاطب میری خرکوجھوٹانہیں ہونے دےگا،اسے میری صدافت کی لاج پڑجائے گی،اوروہ بھی کسی صورت میں بھی میری طرف جھوٹ کی نسبت نہیں ہونے دے گا۔

اس كى ايك مثال سجھ ليں:

حضرت ابو ہر رہ دی فرماتے ہیں کہی کریم مالی کے ارشادفر مایا کہ: ایک جھیڑیا کسی کی بکری پکڑ کر بھاگا، چرواہے نے بکری اس سے چھڑالی ، بھیر ہاایک ٹیلے پر بیٹھ گیا اور انسانوں کی طرح کلام کرتے ہوے کہنے لگا،جس دن ان کا کوئی وارث نہیں ہوگا ، انہیں کوئی بچانے والانہیں ہوگا اس دن انہیں ہمارے حملے ہے کون بچا سکے گا؟ نبی کریم نے مزید فرمایا کہ ایک آ دمی نے گائے پرسامان لا در کھا تھا گائے نے پیچھے موکر و یکھا اور انسانی الفاظ میں کہنے گئی کہ جمیں بار برداری کے لیے تو پیدانہیں کیا گیا ہمیں تو کھنی باڑی کے لیے پیدا کیا گیاہے، بیدونوں باتیس س کر لوگوں نے جیرت کا ظہار کیا کہ جانور کس طرح کلام کرسکتے ہیں۔ تونی کریم مالیکی کم فرمايا ﴿ انى اومن بذلك وابو بكر وعمر ﴾ " ين ال يرايمان لايا اورابه بكرو

حالانکہ بیدحفرات وہاں موجودنیں، بات سے آگاہیں، لیکن تھی کریم ساتھی کو ان کے اخلاص پراتنا کامل یقین ہے کہ ان کی عدم موجودگی میں ان کے بارے میں خبر دے رہے ہیں اور آپ مالی کا اور ایقین ہے کہ وہ ہر گر میری خرکو جھوٹانہیں ہونے دیں گے۔

خوائش كا ظهاركرد باع، عابية يقاكديهال ﴿انصروه ﴾اور ﴿آمنوابه ﴾ كالفاظ ذكر كيے جاتے ،كدا انبيائے كرام! جب وہ مقدس رسول تمہارے پاس تشریف لے آئیں تو تم ان کی مدد کرنا اور ان پر ایمان لانا۔ موقع کا تقاضا یمی تھا کہ يهال انشاء كااستعال عمل ميں لا يا جاتا ، كيكن ايبانہيں كہا بلكه خبر دى كهتم ضرور بالضرور ان پرایمان لاؤگے،ان کی مدوکرو گے،ایما کیوں کیا گیا؟

اس طرح میہ بات بھی قابلِ غور ہے کہ اگر اللہ تعالی حکم اور امر کی صورت میں كلام فرماتا اور بالفرض كوئي اس عكم كو پورانه بھي كرتا پھر بھي الله تعالى كى طرف جھوٹ كى نسبت لازم ندآتی ،جیسا کدالله تعالی نے جمیں نماز ،روز ہ وغیرہ عبادات کا حکم دیا ہے ، ہم سے بہت سے لوگ ان عبادات کی پابندی نہیں کرتے ،لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی کی طرف جھوٹ کی نسبت لازم نہیں آتی ،اللہ تعالی نے اخبار والے اسلوب کو اختیار کیا ہے،اس صورت میں بفرض محال کوئی اس کی خلاف ورزی کرے تو اللہ تعالی كى طرف جھوٹ منسوب ہوجائيگا۔معاذ اللہ

کیکن اسلوب کی اس تبدیلی میں وہ عظیم ترین تاکید پنہاں ہے جس کی طرف يس اشاره كرناج ابتا مول:

اس اشكال كاليك جواب توبالكل واضح ب كديد كلام ب تواخبار اليكن انشاء مے معنی میں ہے۔

لکین دوسراجواب زیاده لطیف ب،اوروه بیه که دراصل بعض او قات متکلم کواپنے مخاطب پراس قدر کامل اعتماد ہوتا ہے ، کہ وہ پورے وثوق کے ساتھ مخاطب

الله تبارک وتعالی نے بھی اس آیت مبارکہ میں بیاسلوب اس حکت کے تحت اختیار کیا ہے، کہ ایک تو انبیائے کرام علیم السلام پراے کامل یقین اور وژو ت ہے کہ وہ اس کے فرمان کو بھی پس پشت نہیں ڈالیں گے۔

اور دوسرااس میں اعلی درج کی تا کید ہے کہ جب انہیں معلوم ہوگا کہ ان كرب نے ان كے بارے ميں ايك خروے دى ہوتو برصورت ميں اس ير بورا اتریں گے تا کہ کہیں ان کے رب تبارک و تعالی کی طرف مجازی طور پر بھی جھوٹ کی نبت لازم ندآ جائے۔

(٣) جس سے عبد لیا جار ہا ہے وہ اگر انتہائی معتمد اور باوثو ق ہوتو ایک بى دفعة عبد لے لينا كافى موتا ب، يرعبد كرنے والے انبيائے كرام عليم السلام بين، ان سے بڑھ کرکون اللہ تبارک و تعالی کے ہاں معمداور قابلِ اعتبار ہوگا، کیکن اللہ تعالی نے ایک وفع عبد لینے پراکتفائیں کیا بلکہ دوبارہ پوچھا ﴿القورتم و اخذتم علی ذلكم اصرى المن الم العبدكونها في كا قرارك تي مواور يعظيم يوجها الله في ك لي تياره و علم البياع كرام في وض كيا ﴿ اقود فا ﴾ " بم في اقراركيا" (۵) انبیائے کرام سے بیسوال اور ان کابیجواب بھی عظیم ترین تا کیدکو ا بت كرر ما ہے \_كيكن الله تعالى نے اب بھى تاكيد كاسلسله بندنہيں فرمايا ،مزيد ارشاد

موا وفاشهدوا كاليس من ايك دوسر عكواه بن جاد ووانا معكم من

اگر بیعبد کسی عام انسان سے لیا جارہا ہوتا تو ممکن ہے بیالفاظ اس کی بے

الشاهدين كاورش بحى تمبار يساته كوابول ش يبول

تغارف اشرف العلما وزيد مجده 91 محمس ميل احمسالوي اعتباری کے پیشِ نظر کیے جاتے ، لیکن انبیائے کرام کے بارے میں بیصور بھی نہیں كياجا سكتا كدوه بدعهدى ياخلاف ورزئ عهد كے مرتكب مول كے۔اس مقام ياس طرح کے الفاظ جس قدر تا کیداورزور پیدا کررہے ہیں وہ اہلِ علم پرخفی نہیں کہ پہلے انہیں آپس میں ایک دوسرے کا گواہ بننے کا حکم دیا جار ہاہے اور پھرعلیم وجبیر ربخود بھی گواہوں میں شامل مور ہاہے۔

إدار شادِ بارى تعالى ب ﴿ فَمَنْ تَوَكَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (آلعران: ٨٢) "بيوعده كرلينے كے بعد جواس سے پرے كاتو يى لوگ فاسق ہیں''

كهال منصب نبوت كي رفعتيس اوركهال فسق اليكن الله متارك وتعالى بياعلان فرما رہا ہے کہ نبوت ورسالت کے منصب پر فائز رہنے اور ان عظمتوں سے ہم كنارر بخكاايك بى طريقة بك فلاى مصطفى مالية كما جوعبدتم ساليا جار باباس پر تخی سے کار بندر ہواور موقع ملنے پراس عہد کو نبھا کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں

يهال تك آپ فے بيثاق انبياء ش موجودتا كيدات كا اجمالي نقشه ملاحظ فرمايا اس من قابل تھر بات سے کہ بیساری تاکیدیں ،بیسارے وعدے س کی خاطر لیے جارہ ہیں ، کس کی عظمت شان کوظا ہر کرنے کے لیے استے عظیم سامان کیے عارب ہیں۔انبیاء عالم ارواح میں جس کی غلامی کا حلف افھارہے ہیں ،امم سابقہ

بن کی غلامی کا وعدہ اپنے اپنے انبیائے کرام سے کر رہی ہیں، جن کی شریعت پرسابقہ انبیائے کرام عمل پیرا ہوں آج اگر کوئی امتی کہلانے والا امتی ہوکران کی غلامی کا طوق گردن میں نہ ڈالے ،ان کی نوکری کو باعث افتخار نہ سمجھے ،ان کی برتری اور فوقیت کا عتراف نہ کرے ، یا امتی ہوکران کی شریعت پر عمل پیرانہ ہواس کے لیے بیآیات عبرت کا سامان مہیا کردہی ہیں۔

منكرين كمالات سيدالانبياء كالتيام كالتيام كالتيام كالتابي عبرت:

اس میں ان لوگوں کے لیے درس عبرت ہے جوابے آپ کوسیدالا نبیاء اللہ الم مثل بجھتے ہیں ،اگر انبیائے کرام اور رسلِ عظام سے اللہ نبارک وتعالی اس قدر مؤکد عہد لے رہا ہے اور غلامی مصطفیٰ چھوڑنے پر انہیں اتن عظیم وعیدسے دو جارہونے کی خبر دے دہا ہے قواوشا کی اس محبوب رب العالمین کے سامنے کیا حیثیت ہوسکتی ہے؟

ومصدق لما معكم اوروسعت علوم مصطفى ساليا:

الله تبارك وتعالى في اس آيت مباركه بين في كريم ماليني كما كاليك خاص وصف ذكر فرمايا ، كرتمهارے پاس وہ رسول تشريف لائيں جو ہراس چيز كى تقديق كرنے والے ہیں جو تہارے یاس ہے۔

ان الفاظ میں اگر خور وقد بر کیا جائے تو نھی کریم مالٹیلیم کی عظمتِ شان کا ایک عظیم پہلوسا منے آتا ہے۔ تقدیق ای چیز کی ہوسکتی ہے جو آ دی کے علم میں ہو،جس کی معرفت حاصل موءان جانی چیز کی ندتصدیق موسکتی ہے نہ ہی تکذیب ان الفاظ سے

معلوم ہوا کئی کریم ملاقیکا ہے سے پہلے تشریف لانے والے انبیائے کرام علیم السلام کی شریعتوں ،ان کی کتابوں جیفوں ان کے کمالات ،اور مراتب سے آگاہ اور باخبر ہیں اس لیے آپ ان کی تقدیق فرمانے والے ہیں۔اس آیت مبارکہ سے تھی کریم منافی کم وسعت علم واضح ہوئی کہ اللہ تعالی نے آپ کوتمام اسکا اور پچھلے لوگوں کے علوم عطافر مائے اور وہ علوم بھی آپ کوعطافر مائے گئے جو کسی اور نبی کوعطانہیں کیے گئے۔

وسعت علوم مصطفى بزبان مصطفى ملاقياني

اس شان کو بیان کرتے ہوے خودی کریم سالھینے نے فرمایا ﴿علمت علم الاولين والآخوين ﴾ "مجهتمام الكول اور يجهلول كعلوم سكهادي كيّ [١٠] کین جبیا کہ پہلے عرض کیا گیا اس حدیث مبارکہ کا بیمفہوم نہیں کہ آپ کو صرف وہی علوم دیے گئے جو پہلے انبیائے کرام علیہم السلام کوفر وأ فرواً عطا کیے گئے تھے ،حقیقت بیہ کہ اللہ تعالی نے آپ کووہ علوم بھی عطافر مائے ہیں جونہ کسی مقرب نبی کو اورنہ بی کسی اعلی ترین مقام کے حامل فرشتے کوعطا ہوے۔

محبوب كريم مالينيم كالعيام كى كرائى اوروسعت كومعلوم كرناياس كااندازه لگانا بیانسانی عقل واوراک کے بس کی بات نہیں ،اللہ تعالی نے آپ کوشب معراج لا مکال کی بلندیوں پر بلاکر،مسندمحبوبیت پیافائز فرما کرجو کچھ پڑھااور بتایااس تک کسی اور مخلوق کی رسائی ممکن ہی نہیں۔

نى كريم من الليكم كامقام قرب اورشان تلمذوا كساب:

95

غرض اور كياواسطه؟

اس اسلوب میں جس شان استغناء اور جس صدیت کا ظہار کیا جارہا ہے اس كااندازه اى كوبوسكتا ب جوع في لغت سے مس ركھتا ہو۔

(ایک اہم نکتہ) کیا نی کریم سکاٹیکم اللہ تعالی سے استفادہ میں جريل امن كفتاح تفي؟

بعض لوگ نی کریم مالی ایم ارے میں بے نظربدر کھتے ہیں کہ جریل امین تازہ تازہ جو پینام البی لے کرآتے تھے آپ اس کی روشن میں معلومات آ کے پہنچا دیتے ،اس کےعلاوہ آپ کے ماس کوئی معلومات نہیں ہوتی تھیں ،اوران سب علوم من آپ جريل امين كفتاج تھے۔

ان لوگوں سے ہم ہو چھتے ہیں کہ شب معراج جب بی کریم ﴿اوادنی ﴾ کی مزل قرب برفائز موكر ﴿ فَاوْ لحي إلَى عَبْدِهُ مَا أَوْ لحي كَا ثَان سرب ذو الجلال سے بلا واسطہ کسب فیوض فرما رہے تھے اس وقت جریلِ امین کہال تھے \_جريلِ امين اس وقت پهرے دارول كى طرح "سدرة المنتهى" يه كھڑے تھے سدرة المنتى چھےاورساتوس آسان كےدرميان ب،اس كےاوبرساتوال آسان ب،اس. کے اوپر عرش اور کری ،اوراس کے بعدستر ہزار حجابات عظمت ہیں جن میں سے ہر حجاب کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسان کا درمیانی فاصلہ ہے، گویا جبریل ان ستر ہزار سے زائد درجات میں سے صرف چھ درج عبور کر کے رک گئے ہیں ،اس سے

اس قرب كوميان كرتي مو عدب ذوالجلال فرماتا ب ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى \_فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدُنَّى ﴾ (النجم: ٨،٩) " كِروه قريب بوع، اورقريب ہوے،اورائے قریب ہوے کہ دوقوسوں کے درمیانی فاصلے جتنا فاصلہ رہ گیا یااس سے بھی کم فاصلہ "بیعقل وسمجھ کی عدول سے ماورا قربت بیان کرنے کے بعدان کی شان علم اورائي شان عطاكا اظهاركرت موف فرمايا فأولحي إلى عَبْدِه مَّا ٱوْ لَحِي ﴾ (النجم: ١٠) " كهراس نے وتى كى اپنے بندهٔ خاص كى طرف جووتى كى " آيتٍ كريمه كالائق توجداسلوب:

اس آیت کریمہ کے اسلوب برغور فرمائے ، اللہ تعالی نے بیٹیس فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو بے شارعلوم دیے ،ان کو بے شار چیزیں سکھائیں ، بلکہ بے پرواہی اورشانِ استغناء کوظا ہر کرتے ہوے فر مایا ''وحی کی اس نے اپنے بندہ خاص کی طرف جووتی کی'' کو یا جولوگ علم مصطفیٰ کی پیائش کے لیے دوڑے بھا گتے ہیں،جن کا زورِ بیان، زورعلم اور زورقلم وسعت علوم مصطفی مناهی کا کی کوششوں میر اصرف مور ہاہے، ربِ ذوالجلال ان سے فرمار ہاہے کہ وہ میرے مجبوب، میں ان کامحت، میں دا تا، وه سوالی، میں عطافر مانے والا، وہ لینے والے، ندمیرے خز انوں کی کوئی انتہاء، نہ ان كے ظرف ميں كوئى تنكى ، چرتم كون ہوتے ہواس معاملے ميں ٹا تك اڑانے والے کہ میں نے کیا دیا، کتنا دیا، بیہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، بیرمحب اورمحبوب کے باہمی راز ہیں، میں نے جودینا تھا دے دیا، میں نے جو وحی بھیجنا تھی بھیج دی جمہیں اس سے کیا

## مفسر جليل، قاضى بيضاوى عليه الرحمة كانظريد

قاضی بیضاوی علیه الرحمه این تفسیر میں نبی کی ابتدائی حالت بیان کرتے ہوےفرماتے ہیں:

والاترى ان الانبياء لما فاقت قوتهم واشتعلت قريحتهم بحيث يكاد زيتها يضيئ ولو لم تمسسه نارارسل اليهم الملائكة

"جب انبیائے کرام کی باطنی صلاحیتیں اپنے عروج پر بھنے جاتی ہیں اور ان کی روحانی کیفیت اس چراغ کی ما نند ہوجاتی ہے جو بغیر دیا سلائی دکھائے روش ہوجائے توالله تعالى ان كى طرف فرشت بهيجنا بجواس كابيغام كرآت بين

اس سے الکے جملہ میں انہوں نے انبیاء کے عروج اور ان کے روحانی مدارج کے ارتقاء کی شان بیان کی ہے ،اور اس مسئلہ میں اپنا موقف بھی بیان کیا ہے ،آپ

ومن كان منهم اعلى رتبة كلمه بلا واسطة كما كلم موسى ليلة الميقات ومحمدا عُلِيله ليلة الميقات ﴾ [١١]

"انبیائے کرام میں ہے جن کی روحانی قو تیں اور باطنی صلاحیتیں مزید بردھ جاتی ہیں (انہیں فرشتوں کی حاجت نہیں رہتی ) اللہ تعالی ان سے بلا واسطہ ہم کلام ہوتا ب،جبیا کہ حضرت موی علیدالسلام سے کو وطور پر ہم کلام ہوا ورمحمد کریم مالانیا سے وبمعراج كلام فرمايا" آ گے جابی نہیں سکے، انہیں کیا خرکر دینے والے نے کیا دیا اور لینے والے نے کیا لیا۔ فاضلِ بریلوی قدس سره العزیز کا نظریه:

امام اہلِ سنت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیزنے کتنے خوبصورت انداز میں اس حقيقت كوبيان فرمايا:

غنچ ما اوحی کے جوچکے دنیا کے باغ میں بلبلِ سدرہ تو ان کی ہو سے بھی محرم نہیں

آپفرماتے ہیں کہ ﴿دنا فتدلی ﴾ کے باغ میں ﴿ما اوحی ﴾ کے جو غنچ کھلے، پھول بے ،اور ان کی خوشبو سے محبوب کریم کے مشام جال معطر ہوے بلبلِ سدرہ کوتو ان کی خوشبو سے ہی کوئی واقفیت نہیں ، جب خوشبو سے واقفیت نہیں ، تو ان غنچوں اور پھولوں سے کیا واقفیت ہوگی ،اوران کی آ رائش وزیبائش اور دل فریبی کے بارے میں ان کو کیاعلم ہوسکتا ہے۔

لہذابیسوچنایابیکہنا کہ جریلِ امین کے بتانے سے بی آپ کوخر ہوتی تھی اس ك علاوه آپ كھنميں جانتے تھے ،ايك بے موده نظريہ ہے جس پركوئى شرعى دليل

السلط مين آب كے سامنے اس امت كے عظيم مفسرا مام قاضى بيضاوى عليه والرحمة كافرمان مبارك بيش كرنا جابتا مول تعارف اشرف العلماء زيدمجده 99 محسيل احمسيالوي

جولوگ وسعتِ علوم مصطفیٰ مالی ایم بارے میں فکر مند ہیں اور انہیں اس ے شرک کے خطرات دکھائی دیتے ہیں ،انہیں ٹھنڈے دل سے سوچنا جا ہیے کہ وہ اللہ تعالی کے بارے میں کیا نظریہ اپنائے ہوئے ہیں ، کیا وہ اللہ تعالی کے ساتھ وہی سلوک نہیں کررہے جوکس ناسمجھ بچے یا پاگل کے اقرباءاس سے کرتے ہیں کہ بیا بنا حصہ کہیں بيعجى مين ضائع نه كرد \_ \_ ان لوگون كانظريد بيه ب كه-معاذ الله-الله تعالى كوتواس بات کاعلم نہیں کرایے بیاروں کو بینزانے دیے میں میرانقصان ہے،میری توحید کے زائل ہونے کا خطرہ ہے لیکن انہیں بیاحساس ہوا ہے اور بیسوج ان کے ذہن میں پیدا مولى ب\_نعوذ بالله من ذلك

یقیناً الله تعالی ان کے ان اوہام باطلہ اور ظنون فاسدہ سے بلندوبالا ہے اور اس نے بیرمارے کمالات اپنے پیاروں کواس کیے عطافر مائے ہیں کہانسانیت کو پتا چلے کہ میرے کمالات وہ نہیں جن میں کمی آجائے ،میرے خزانے عام انسانی خزانوں کی طرح نہیں مجلوق کو مخلوق سمجھتے ہوے ان میں جینے بھی خدادا کمالات مان لیے جائيں اس يےشرك لازم نبيس آتا۔

الله تبارک و تعالی کے خزانوں کی وسعت میں تو تمسی کلمہ گو کو شک نہیں ہوسکتا ،آپئے وسعتِ سینہ مصطفیٰ منافید کے بارے میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں کہ اس بارے میں کچھلوگ شک وشبر کا شکار ہیں۔

وسعت سينة مصطفى ماليام بكلام رب ارض وساء:

امام بیضاوی کے اس فرمان نے واضح کر دیا کہ انبیائے کرام جریل امین ك واسط كے بغير بھى الله تعالى سے علوم ومعارف كا اكتماب كرتے رہتے ہيں۔ منكرين علم مصطفى مالليلم ك ليالحد فكريد

مقام غوریہ ہے کہ اللہ تعالی علوم عطا فرمانے والاءاس کے محبوب مُلَا اللہ الموصول فرمانے والے ،نددینے والے کے خزانوں کی کوئی انتہاء،ند لینے والے کے دامن طلب میں تنگی ، پھر کسی امتی کے لیے اس میں باعثِ تکلیف اور سببِ رنج والم کونساامر ہے؟ کسی امتی کا کسی انسان کواس بات کی فکر کیوں کھائے جار ہی ہے کہ اتناعلم کیوں ثابت ہو گیا ،اتنے کمالات کیوں مان لیے گئے۔اگر شرک لازم ہونے کی فکر ہوتی تو الله تعالى كو موتى كه يه كمالات عطا فرمانے سے تهيں انبيائے كرام اور اوليائے عظام میرے شریک نہ بن جائیں۔جب اس کو کوئی فکرنہیں ،اوروہ سب کچھ عطافر ماکر بھی انہیں اپنا شریک نہیں سمجھتا تو پھر کسی انسان کو اس بارے میں فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟

ا گركوئى نابالغ بچه ياكوئى مجنون ، يا كل كى خزانے كا مالك بن جائے ،اسے وراثت میں یا تحفے میں کوئی براخزانہ یا مال و دولت مل جائے تو شریعت اس کے اولیاء یعنی اس کے قریبی رشتہ داروں کو بیت ویت ہے کہ وہ اس کے عاقل وبالغ ہونے تک اسے اس مال میں کوئی تصرف نہ کرنے دیں ،تا کہوہ تا تمجھی میں کہیں اپنا نقصان نہ کر بیٹے،اے شریعت کی اصطلاح میں "حجر" کہاجا تا ہے۔

ارشادِبارى تعالى ع ﴿ اللَّهُ مَشُرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ (الانشراح:١)" كياجم نے آپ كى خاطر آپ كاسينه كھول نہيں ديا"

اس آیت کرید کی تفیر میں مفسرین فرماتے ہیں ﴿الم نوسع صدرك حتى حوى عالمى الغيب والشهادة في "م في آپ كاسيدا تناوسيع كردياكه عالم غيب اور عالم شهادت دونوں پرآپ كاسينه حاوى ہوگيا' [١٢]

جس کے سینے کواللہ تعالیٰ کھولے ،جن کے ظرف کی وسعتیں اس ذاتِ یاک کی عطا فرمودہ ہیں اس کی وسعتوں کا اٹکارکون کرسکتا ہے اور اس کی حد بندی کا تصور ایک ملمان کیے کرسکتاہے؟

آيتِ كريمه كي تفسير، بزبان صوفياء:

قلب عارف كى وسعون كاعالم، يضخ اكبري كالفاظ مين:

ناسمجھ لوگ انبیائے کرام علیم السلام کے قلوب طاہرہ کی وسعتوں کے منکر ہیں آتي صوفياء سے پوچھتے ہيں كمايك ولى جب مجاہدات ورياضات ك ذريعے ولكى تطبير كرتا ہے اور دل كى باريك نالى كومخت ورياضت كى كدال سے كھود تار ہتا ہے تواس کے دل کی وسعقوں کاعالم کیا ہوجاتا ہے؟ شیخ اکبر ،حضرت محی الدین ابن عربی ا

﴿ لُو ان العرش وما حواه الى ماة الف الف مرة القي في زاوية من زوايا قلب العارف ما احس به وكيف يحس بالحادث من وسع

القديم [١٣]

"عرش سے لے كرت الثوى تك جتنى وسعت ہے اتنى وسعت والے دس كرور جہان اگر عارف كے ول كے كوشوں ميں سے ايك كوشے ميں وال ديے جائیں تواہے کوئی وزن اور جم محسوس نہیں ہوگا ،اس لیے کہ جودل اس ذات قدیم کے جلووں کامسکن بنا ہوا ہے اسے سی حادث کا کیاوزن اور جم محسوس ہوسکتا ہے؟

اس فرمان كالفاظ يرغور يجيد "مأة الف" "الك لاكم" كوكت إي ـ "مأة ماة الف" " وس كرور" كوكها جائے گا۔ في اكبر كے بقول اگراس كا خات جيسے كرورون جمان قلب عارف ك كوشول ميل سے كى ايك كوشے ميں وال ديے جائیں اور اسے کوئی پُری ،کوئی وزن اور حجم محسوس نہیں ہوتا تو سید العارفین ،اورامام الانبياء ملافية كم حقلب مبارك كى وسعق كاعالم كيا موكا؟ اوراس قلب اطهريس كس قدرعلوم ساسكيس كي؟

ينخ اكبر ك قول سے حاصل ہونے والے فوائد:

اس مقام يدووظيم ترين فرق بين جومد نظرر كفيضروري بين:

(۱) ایک جانب ولی ہے، دوسری طرف نبی بلکہ سید الانبیاء ظالمی نام ا دونوں کے بجابدات اور باضات میں ازروئے تواب واجر کتنا فرق اور دونو ل کو حاصل مونے والے انعامات الہيرش كتنا تفاوت م

(٢) عارف كيار عين الله تعالى في اعلان نيس كياكم عاسكا

محبوب! اتن طاقتوں والے خدائے آپ کاسینہ کھولا ہے، اتنے عظیم رب نے آپ کے قلب کودسعتیں عطافر مائی ہیں۔ جب اس کی شانِ تصرف واختیار اور اس کی قدرت و قوت، حدِ ادراک سے ماورا ہے تو اس عظیم ترین قدرت کے ساتھ اس نے جوسینہ کھولا ہاں کی وسعتیں کس کے احاط وقہم میں آسکتی ہیں؟

ای سوچ کے حامل ملاؤں کے بارے میں صوفیائے کرام نے فرمایا: ایہ ملائیں کے کار دے اے بھید نہ جائز یار دے ان کو کیا خبر کہاس معطی مطلق نے اپنے محبوبوں کے سردار سال کا او کتنی عظمتوں ہےنوازاہے؟

علوم مصطفیٰ مالی الم المراس میں اعلی حضرت کا نظریہ:

اعلى حضرت قدس سره في اس مقام برحق وصدافت كى ترجمانى كرتے ہوے بری خوب صورتی کے ساتھ راواعتدال کوواضح فر مایا،آپفر ماتے ہیں:

تمام عقلاء ، حكماء ، علماء ، فلا سفه ، سائنسدان غرض جتنى بھى ذوى العقول مخلوق ہے سب کے علوم وادرا کا ت ال جا کیں تو ان کوئی کریم ٹالٹینم کے علوم سے وہ نسبت بھی نہیں جوقطرے کودریا ہے ہوتی ہے، اور بی کریم مالی کے ان تمام علوم ومعارف کواللہ تعالی کے علوم سے وہ نسبت بھی نہیں جوایک قطرے کوسات سمندروں سے ہوتی ہے۔ يهال تك ﴿ رسول مصدق لما معكم ﴿ كَالْمَات قدى صفات كى مخفرتفيرآپ ك كوش كزارى كئى، جس كاخلاصه يه ب كذى كريم جامع جميع كمالات

سینہ کھول دیا ہے ۔ لیکن سینۂ مصطفیٰ کی توسیع کا اعلان ربِ ذوالجلال خود فر مار ہا ہے ا بنی محنت کی بدولت وسعتِ قلبی حاصل کر لینے والے کا مرتبہ آپ نے شیخ اکبر کی زبانِ صداقت نشان سے س لیا،جس کے سینے کورب ذوالجلال نے وسعتیں دی ہیں اس کا

ولی کو بیمقام اپنی ذاتی محنت کی وجہ سے اور سرکار دوعالم مالی ایک کی غلامی کی بدولت أل ر ہا ہے لیکن ٹی پاک منافید کا کو بیشرح صدر خاص وہب الی اور عطیهٔ خداوندی كے طور پر حاصل مور ہاہے۔ان دونوں ميں كتنافرق موگا؟

## ﴿الم نشرح ﴾ كاتفير مين ايك لطيف نكته:

الله تعالى احدويكا ب، لاشريك ب-عربي زبان مين واحد كے ليے والم السوح ﴾ كالفاظ استعال مونے حاليس اس كامعنى موكا" كياميس نے آپ كا سينهيں كھولا' كيكن الله تعالى نے جمع كالفاظ استعال فرماتے ہے ارشادفر مايا ﴿الم نشرح ﴾"كيابم نيآپكاسينبيل كولا؟"احد بوكراس ني اين بارے ملى جع والےالفاظ کیوں استعال فرمائے؟

ان الفاظ کواستعال فرمانے میں بیر حکمت کا رفر ماہے کہ اللہ تعالی اپنی قوت و طاقت كا ظهار كرنا جا بهتا ب، اپناز وراورا بناتصرف واختيار دكھلانا جا بهتا ہے، كه ميں وہ رب ہوں کہ ذات میں احداور میکا ہوں ،لیکن مجھا کیلے کی قوت و طاقت وہ ہے کہ كرورو واربول التعداد مخلوق مل كربحي ميري طاقت كامقابله نبيس كرسكتي \_ا\_

تعارف اشرف العلماء زيد مجده 105 محرسيل احمسيالوي تورات میں اس جرم کی بیمز ابیان کی گئی ہے کہ اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کوسنگ ساركيا جائے۔اس يبودي جوڑے نے بيمانے سے اتكاركرديا كرتورات شي اس جرم کی پرمزابیان ہوئی ہے۔انہوں نے سوچا کہ بیام ہیں،انہوں نے کسی انسان سے تعلیم حاصل نہیں کی ، یہ کیسے تورات پڑھ میں گے ، کیسے اس سے مطلوبہ عبارت تلاش کرسکیس گاور حوالہ ڈھو تر سکیں گے، انہوں نے فورانس بات کو مانے سے اٹکار کردیا۔

نى كريم اللي إن فرمايا: جاؤتورات لي آؤ! وه تورات لي آئ ،جس آیت میں رجم والی سزا کا ذکر تھا اس ہے اگلی اور پچھلی آینتیں فر فریڑھ ڈالیس اور درمیان سے متعلقہ آیت چھوڑ دی۔

حضرت عبدالله بن سلام الله جن كاشاراسلام لانے سے قبل يبود يول ك بڑے علماء میں ہوتا تھا،قریب ہی جیٹے تھے،انہوں نے فرمایا: اے یہودی! ذراا پنا ہاتھا تھا،اس مبودی نے ہاتھاس آیت کے او پررکھا ہوا تھا جس میں وہ تھم بیان کیا گیا تھا، جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو وہ آیت سامنے نظر آئے گی ، اور تھی کریم ماللی کا بدوعوی كرورات يساس جرم كى يرمزايان كائل عابت موكيا-[١٥]

اس صديث مح سے يد بات باير شوت كو الله كى كدآب اگر جدائى ميں الكين الله تعالى كى عطا سے تمام الكوں پچيلوں كے علوم آپ كو حاصل بيں \_اعلى حضرت

ایا ای کس لیے منت کش استاذ ہو کیا کفایت اس کوافر اُریک الاکرم نہیں جےرب اکرم نے خودتعلیم دی ہے، جے براوراست مبدو فیاض سے شرف

انبياء بن كراس ونياض تشريف لاع اورتمام سابقدانبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام ككالات الله تعالى في آب كوامن اقدى من ذال ديــ اباس کی مزیر تفصیل کی طرف چلتے ہیں اور بیجانے کی کوشش کرتے ہیں كركتب سابقد كے بارے ميں في كريم اللي كا كان تقى؟

حضرت عيسى علياللام كافرمان:

انجیل برنباس میں حضرت عیسی علیدالسلام کارفرمان آج بھی موجود ہے کہ: "ایک چوتھائی علوم تمام انبیاء کوعطا کیے گئے اور تین چوتھائی نبی آخر الزمان [12] 2 2 [12]

لعنى الرعلوم كے جار حصے كيے جائيں توان جارحسوں ميں سے ايك حصدتمام انبیائے کرام کوعطافر مایا گیااور تین حصنی کریم مالی کے ہے۔ احاديث طيبهكا مطالعه كياجائ توحضرت عيسى عليه السلام كاس فرمان كى

حقائیت واضح ہوجاتی ہے،اورنی کریم الفیلم کی شانِ علم کھل کرسا سنے آجاتی ہے۔

كتب سابقه اورعكم مصطفى ملافية مستحديث كى روشني مين:

يبود يول كايك شادى شده جوڑے نے زناكاار كاب كيا، تورات ميں ميں اس جرم کی سزارجم بیان کی گئی تھی۔ انہوں نے بیسوچا کہ شاید اسلام میں ہمارے لیے سزاسے بچنے کا کوئی راستہ نکل آئے، چنانچدوہ فیصلہ کروانے بھی کریم مالٹیونم کی بارگاہ میں حاضر ہوے ،آپ گافیکم نے فرمایا کہ میں تمہارا فیصلہ تورات کے مطابق کروں گااور كتب سابقه كرازدان ملافيكم:

ارشادِبارى تعالى ع ﴿ يَا اَهُلَ الْكِتَابِ قَدْجَا نَكُمْ رَسُولُنَا يُبِيّنُ لَكُمْ كَثِيْراً مِّمَّا كُنْتُمْ تُخُفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَغْفُواْعَنْ كَثِيْرٍ ﴾ (المائدة: ١٥)" اے اہلِ كتاب! تمہارے ماس مارے وہ رسول تشریف لائے جوان بہت ى باتوں كوبيان كرنے والے ہيں جنہيں تم اپنى كتابوں تورات والجيل ميں سے چھياتے تھے اور بہت ی باتوں سے درگز رکرنے والے ہیں'

آيتِ كريمه كاشانِ نزول:

یبودونصاری کی عادت تھی کہوہ آپ ٹاٹیٹی کی عداوت کی بناء پرتورت وانجیل کی ان آیات کو چھپاتے تھے جن میں نبی کریم ملاقلیم کی شان وعظمت کو بیان کیا گیا تھا اس آیت مبارکہ میں ان کو خبر دی جارہی ہے کہ اب ہمارے رسول تمہارے یاس جلوہ گر ہو چکے ہیں ،اور بیر ہماری عطا سے تمام کتب سابقہ کے مندر جات کاعلم رکھتے ہیں،لہذا جو کچھتم چھیاتے تھے یہ کھول کربیان فرمانے والے ہیں،اور تہاری بہت ی باتوں سے درگز ربھی کرتے ہیں۔

نی کریم منافید اس آیت کے مصداق کے طور پر یہودونصاری کے سامنے اپنی ان شانوں کو بیان فرماتے لیکن کسی کو پیراء تنہیں ہوئی کہ وہ آپ کو جھٹلا سکے اور بیہ كهد سك كرة رات والجيل مين بيه يكه بيان نبيس موار

اس آیت سے پہلی آیتِ مبارکہ کی تفیر بھی ہوگئ کہ آپ مال فیلم نہ صرف

تلمذ حاصل ہو،اہے کسی انسان کے آگے جاکرزانوئے تلمذ طے کرنے کی اوراس کزیراحمان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟

كتب سابقه ك متعلق علم مصطفى ....قرآن مجيد كى روشن مين:

نی كريم مالين الم كفاركساف بيآيت كريمة الاوت كى ﴿اللَّهِ يُسنَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَةً مَكُتُوبًا عِنْدَ هُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيل ﴾ (الاعراف: ١٥٤) "جولوگ اس بي اي كا اتباع كرتے بين جس كا ذ کروہ تورات وانجیل میں یاتے ہیں''

اس آیت میں دعوی کیا گیا ہے کہ تی کر یم ماللیکا کا ذکر یا ک تورات وانجیل میں موجود ہے،اس کے بعد بھی کسی یہودی یاعیسائی نے بیٹیس کہا کہید ہی تورات، بیہ ہے انجیل ، وکھاؤاس میں تمہاراؤ کر کہاں ہے۔ انہیں یقین ہوگیا کہ بظاہر ہمارے لحاظ ے بیامی نظرا تے ہیں کیکن اللہ تعالی نے انہیں وہ علوم پڑھادیے ہیں کہ ہم ہرگز ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور نہ انہیں کسی دھو کے میں رکھا جا سکتا ہے۔ اور بیاللہ تعالی کی عطا ہے تمام کتب اور وصحا كف كے مضامين سے واقف ہيں۔

مفرين كرام في قاعده بيان فرمايا ﴿القرآن يفسر بعضه بعضا ﴾ قرآن وہ مقدس كلام ہے كرية خودائي تفسير كرتا ہے،اس كى بعض آيات دوسرى بعض كى تفسيراورتوسي بير\_آئ ومصدق لما معكم كالفاظ كي تفسيرقرآن مجيدى معلوم كرتے ہيں۔ محرسيل احسيالوي

حضرت عيسى عليه اللام كفر مان سے حاصل ہونے والے فوائد:

حضرت عیسی علیالسلام کاسفرمان میں دوبا تیس لائق توجه ہیں:

(۱) آپنی کریم اللیم ایشریف آوری سے ساڑھے یا نجے سوبرس قبل ونیا میں تشریف لائے ،اس وقت ابھی تی کریم مالطین کی پیدائش نہیں ہوئی ،بارہ رہے الاول كى رات اجھى اس شرف سے بالفعل مشرف نبيس موكى اس كے باوجود آپ خود بیدار ہوکر نفلی عبادت ادا کر کے ،امت کو جگا کر اور ان کواس عبادت میں اپنے ساتھ شامل فرما کراس رات کی انفراوی شان کواجا گرفر مارہے ہیں ،خوشی اورمسرت کے اظہار كاسامان كررم بين،اس رات كودوسرى راتول سےافضل واعلى بجھرم بين،مقام غور ہے کہ اگر اس وقت بیرات متبرک تھی ، دیگر را توں سے ارفع واعلی تھی ، توجب بالفعل ٹی کریم کی ولا دتِ یاک ہوگئی ،اوراس رات کو بیسعادت عظمی نصیب ہوگئی تو کیا اباس كى بركتوں ميں لا كھوں گنااضا فيہو گايا بركتين ختم ہوكررہ جائيں گى۔

بات چل نکل ہے تواس حوالے سے بھی ایک دوبا تیں عرض کرتا چلوں ،علاءے حق اورصوفیا ے کرام نے نبی کریم مالی کے کی شب ولادت کے بارے میں انتہائی ایمان افروزارشادات فرمائے ہیں،اورحقیقت سے کہجس کے دل میں بھی کریم کی اہمیت و عظمت كاحساس بيدار ماورجوآپ كى قدرسے كھ مجى واقف موهاس راتكى

اہمیت کوجان سکتا ہے۔

شب ولادت، امام احمد الله كانظر مين:

انبيائے سابقين اوركتب سابقد كے تمام تراحوال سے باخبر ہيں بلكدهب ضرورت ان کوبیان بھی فرمانے والے ہیں۔

د نیوی زندگی میں انبیائے کرام کی طرف سے کمالات مصطفور یکا اعتراف:

الله تعالى نے میثاق انبیاء کے موقع برنی کریم مالٹینے کے بید کمالات جلیلہ انبیائے کرام علیم السلام کے سامنے بیان فرمائے ،وہ تو عالم ارواح کامعاملہ تھا ، انبیائے کرام علیم السلام کے ذہنوں میں ان کمالات کانقش اتنا گراتھا کہ ہرنی اپنی وندى زندگى يس ائى امت كساف آپ كالياكى كا تار با \_ آ ي حفرت يسى عليه السلام كالكفرمان سفت بيل-

حضرت عيسى عليه السلام كافر مان:

حضرت عیسی علیدالسلام کے دور میں بارہ رہیج الاول شریف کی رات آئی تو آپ نے اپنی قوم کوا کھٹا کیا اور ان سے بول کلام فرمایا:

" يميى وه رات ہے جس ميں آخر الزمان پيغير ظاہر ہوں کے ،لہذا ہميں بيد رات سوكر غفلت مين نبيل كزارني جابي بلكهمين جابي كه سوم رتبه الله كحضور سر بہجود موں، میں تملی سے کھ سکتا موں کہ میں نے اس نبی کی زیارت بھی کی ہےاوران كے ساتھ ال كروعاكى بھى ہے ،اس بناء پر يس خوش اور سرور ہوں اور ميرے ول كو سكون اورقرار حاصل موكيا بي "[١٦]

اہلِ محبت ہی جانتے ہیں کہاس رات کی عظمت وشان کیا ہے۔امام احمد بن منبل المفرمات بي كرجمعة المبارك كى رات ليلة القدر سے افضل ہے۔اس كى وليل دية مو انبول في فرمايا كه جمعة المبارك كى رات كوسر كاردوعا لم ماليني كانور اقدس حفرت سیدنا عبدالله کی پشت مبارک سے حفرت آمندرضی الله عنها کے بطنِ اقدس ميں جلوه گر مواء اس ليے بيرات ليلة القدر سے افضل ہے۔[١٧]

سوچنے کی بات ہے کہ جس رات میں نور اقدس ایک جاب سے دوسرے حجاب کی طرف منتقل ہوا اس کی عظمت وشان بیہ ہے کہ لیلنہ القدراس کا مقابلہ نہیں کر على اتوجس رات ميں اس قمر منير سے تمام حجابات اٹھاد ہے گئے وہ نور بھيرتا ہوا عالم میں جلوہ فر ماہوااس رات کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟

(٢) حضرت عيسى عليه السلام كفرمان مين دوسرى قابل توجه بات يه ہے کہوہ تی کریم مالی الم اس سے بار ھے پانچ سوسال پہلے پیدا ہوے،اس کے باوجود فرما رہے ہیں کہ"میں سلی سے کہتا ہوں کہ میں نے اس نبی کی زیارت بھی کی ہاوراس کے ساتھ ال کروعا بھی ما تگی ہے"

اس فرمان کامفہوم کیا ہے؟ اورآپ سینکاروں سال پہلے یہ بات کیوں ارشاد فرمارے ہیں۔اس کا جواب دیتے ہوے علمائے محققین اور صوفیاء نے دویا تیں ارشاد

(۱) دراصل ماضی ،حال اور مستقبل کا فرق ہم جیسے عامی لوگوں کے لیے ہے،جس طرح اللہ تعالی کے لیے ماضی ،حال اور مستقبل کا کوئی فرق نہیں اور سب کھے

اس کے لیے حال ہے، اس طرح جواس کوراضی کر لیتے ہیں اورائے آپ کوعبادت و ریاضت کی بھٹی میں ڈال کر کندن بنا لیتے ہیں وہ اس طرح انہیں اپنی تجلیات کے رنگ میں رنگ لیتا ہے کہان کے لیے بھی ماضی ،حال اور مستقبل کا فرق بھی اٹھ جاتا ہے ،ان کے لیے ماضی اور مستقبل بھی حال کی ما نند ہوجا تا ہے:

آئله غافل نيست ازحق يك نفس ماضي ومستقبلش حال است وبس جوایک کھے کے لیے اللہ تعالی سے غافل نہیں ہوتاء اور ہمیشہاس کے جلووں میں گم رہتا ہے اس کے لیے ماضی اور مستقبل بھی حال بن جاتے ہیں۔

اس وضاحت کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام کے قول کامفہوم واضح ہوگیا كه آب اگرچ بني كريم سے سينكروں سال يہلے دنيا ميں تشريف لائے بليكن مي كريم يوں ملاحظه كررے تھے كہ كويا آپ بھى وہاں موجود ہيں۔

حضرت عیسی علیہ اللام کی اس ونیا میں تھی کریم ماللے کے ساتھ ملاقات:

(٢) يدبات بهي ملحوظ خاطررب كه جبنى كريم مالينينماس ونياميس جلوه افروز ہوئے تو حضرت عیسی علیہ السلام ظاہراً بھی آپ کی زیارت اور ملاقات سے مشرف ہوے،اس همن میں امام سیوطی کی الے خصائص الکبری کی روایت پیش کرنا عابتا بول:

اس دن كامية مركه ناكسي طور يرجهي درست نبين:

(۱) تاریخی اعتبار سے بھی اسے بارہ وفات کہنا درست نہیں ، کیونکہ نی كريم مثلاثير كم كي وفات بإك دوريج الاول كوموئى ، باره كونبيس \_ تمام مؤرخين اورسيرت تكاراس بات برشفق بين كه حضرت سيده فاطمه الزهراء رضى الله عنها كاوصال بإك نبي كريم كالثين كح وصال شريف كے تھيك چھ ماہ بعد ہوا۔اوراس بات پر بھی اہلِ سيرت متفق بین کدان کا وصال رمضان المبارک کی دوتاریخ کوہوا۔اب اگر وصال نبوی دو رئیج الاول کو مانا جائے تو پورے چھ ماہ کا عرصہ بنتآ ہے، ورنہ چھ ماہ اور دس دن کا عرصہ ماننا پڑے گا جو تاریخ کے خلاف ہے۔ تاریخی اعتبار سے چونکہ بارہ رہی الاول کونی كريم مَنْ النَّيْمَ كَاوصال ثابت نبيس لهذااس دن كوباره وفات كهنا غلط موكا\_[ ٢٩]

(٢) شرعاً بھى اس دن كووفات سے موسوم كرنا درست نہيں \_اس ليے کہ جاری شریعت جمیں بتاتی ہے کہ م یادولانے والی چیزوں کی بجائے ان چیزوں کا اعادہ کرنا جا ہیے جوعم غلط کرنے والی اور رئے دور کرنے والی ہوں۔

اس كى ايك مثال ساعت فرما ئيں:

اسلامی س کی ابتداء نہ تو نبی کریم مظافید کے اعلانِ نبوت سے کی گئی ہے نہ ہی آپ کے وصال یاک سے۔اس لیے کہ اعلانِ نبوت کے ساتھ ہی آپ پراور پھرآپ كے مانے والوں پر مشكلات وآلام كے بہاڑ اوٹ بڑے مصائب اور تكاليف كا سلسله شروع جوگیا ،اور پہلے تیرہ سال انہی تکالیف ،مصائب مشقت اور د کھ درد میں گزرے اس طرح آپ کا وصال شریف بھی مسلمانوں کے لیے بہت عظیم صدمہ

حفرت انس عفر ماتے ہیں کہ جم ای کریم اللی ای خدمت میں ماضر سے کہ اجا تك بمين ايك جاوراورايك باته دكمائى ديا ﴿فقلنا يارسول الله إما هذا البود الذى رئينا واليد ١٦٥م في عرض كيايارسول الله! بيجاوراوريه باته كيما تها بي كريم منافی ایم نے فرمایا کیائم نے بھی جاور اور ہاتھ کو دیکھا ہے؟ ہم نے عرض کیا: جی ہاں یا رسول الله الله المالية الماسية كريم الله المرافية فرمايا وذاك عيسى ابن مويم سلم على ﴾ نيسى ابن مريم تع جوميرى فدمت من سلام كرني آئے تھ وارا]

اس حدیث پاک سے بیہ بات روز روش کی طرح واضح ہوگئ کہ انبیائے کرام علیم السلام کواللہ تبارک وتعالی نے بیقوت و طاقت عطا فرمائی ہے کہ جہاں جا ہیں تشريف لے جاسكتے ہيں، اورجس سے چاہيں ملاقات كرسكتے ہيں۔

آيت ميثاق مين الله تعالى في محبوب كريم سلطية كم حن عظمتون كااظهاركيا ہے وہ احاطۂ بیان میں نہیں آسکتیں ،اپنے محدود معلومات کے پیشِ نظر جو کچھ عرج کیا كياالله تعالى استرف قبول سيمشرف فرمائ \_ آمين

الفتكوكة خريس ايك سوال كاجواب عرض كرنا جابتا مول جوسامعين كى طرف سيجيجا كياب:

(سوال) باره ربيج الاول كوباره وفات كهنا كيساميج:

باره رہے الاول کو ہارہ وفات کہنا درست ہے یانہیں؟

جواب:

تعارف اشرف العلماء زيدمجده 115 محرسيل احمسيالوي

"میری زندگی بھی تہارے لیے بہتر ہے اور میراوصال بھی ہمہارے اعمال قبر میں مجھ پر پیش ہوتے رہیں گے اچھے اعمال دیکھ کر اللہ تعالی کاشکرا دا کروں گا اور برے اعمال و کھے کرتمہاری مغفرت کے لیے دعا کروں گا"

اس مديث مباركه علوم مواكدة بقير انوريس اس طرح بلكداس س بھی ارفع واعلی حیات مبارکہ کے ساتھ زندہ ہیں ، ہمارے اعمال کا مشاہدہ فرمارے ہیں ،اور درود وسلام کے جو تحفے ہم جھیجے ہیں انہیں وصول فر ماکراس سے کئی گنا اعلی تحفے ہمیں واپس بھی جھیج رہے ہیں۔

آپ الله فراتين:

﴿ ما من احد يسلم على الارد الله على روحي حتى ارد عليه

السلام

جو جھ پر درود وسلام پڑھتا ہے میں جسم اور روح دونوں کے ساتھ اسے سنتا بھی ہوں اوراہے جواب بھی عطافر ماتا ہوں۔[۲۱]

اس ساری تفصیل سے معلوم جوا کہ بارہ رہیج الاول کو بارہ وفات کہنا کسی طرح بھی درست نہیں ، نہ ہی اس دن آپ کا وصال ہوا اور نہ ہی بیعنوان موز وں اور

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

多多多多多多多多多

ہے،ان دونوں اہم ترین واقعات سےسن اسلامی کی ابتداء نہیں ہوئی ، بلکہاس کی ابتداء جرت مدینہ سے کی گئی ،اس لیے کہ یہی جرت فتوحات کے سلسلہ کے شروع ہونے ،اسلام کے ابدی پیغام کی وسیع ترین پیانے پراشاعت اور شکھوں ،راحتوں کا ایک سنگ میل قرار پائی ، ہزاروں خوشیاں اس کی طرف منسوب ہیں اس لیے سال اسلامی کا آغازاس موقع ہے کیا گیا،اوروصال پاک یااعلانِ نبوت سے سال کا آغاز نہیں کیا گیا تا کہ بار باررنج وآلام یادنہ آئیں۔لہذااس دن کو بلافرج اگر وصال پاک ہوبھی تو وصال اقدس سے منسوب کرنے کی بجائے ولا دت ا پک سے منسوب کرنا ہی مزاج شریعت کے مطابق وموافق ہے۔

#### وفاتِ انبیائے کرام کی کیفیت:

(m) بارہ وفات کہنا اس لحاظ سے بھی موزوں اور مناسب نہیں ، کہاس لفظ سے عام لوگ يہي مجھيں كے كہ جس طرح كى وفات عام لوگوں كى ہوتى ہے بنى كريم مَا النَّيْمَ كَيْ وفات بهي اس كيفيت اورنوعيت كي موكَّى -حالانكه آپ مَا النَّيْمَ كي وفات وہ وفات ہے جس کا مقابلہ لا کھوں کروڑ وں انسانوں کی زند گیاں بھی نہیں کرسکتیں۔

﴿حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض على اعمالكم فما وجدت من حسن حمدت الله عليه وما وجدت من سيئة استغفرت الله لكم ﴾[٢٠] ملاحظه وحاشيد سابقه

(٢) خواديثاه سليمان تونوى اورحفرت خفرعليه السلام كى ملاقات ملفوظات يمس العارفين معروف بدانوارهمياس:

(٤) حضرت عيى عليه السلام كانزول اورامامت ساتكار تعجيح بخارى: احاديث الانبياء: ١٩٣٣/ ميح مسلم: الايمان: ٢٢٥/ مند احمد: باتى مند الكوين: ١٣٥٩٥

117

انبیاع کرام کالواء الحمد کے نیچ کھڑا ہوتا اور شب معراج آپ کی اقتداء میں نماز

حضرت ابو بكروعمرض الله عنهاك بارے ميں ان كى عدم موجود كى ميں في كريم طافيع كى كواءى

صحيح بخارى:المناقب: ١٠٣٥م صحيح مسلم: فضائل الصحاب: ١٠٣١

(١٠) . ﴿علمت علم الاولين والآخرين﴾ شخ محقق اس مدیث کی ترجمانی کرتے ہوے مدارج میں فرماتے ہیں:

الموحاصل شد مرا حبر اولين و آخرين وروشن گردانيد دل مراوپوشيد نور عرش مراپس ديدم همه چيز را بدل خودو ديدم از پس خود جنانچه مي بينم از پیش ﴾ (مارج النوت ا/۱۲۹)

برحديث ياك والدوح البيال العافيل علامداساعيل حقى في اورديوبندى اكابرف اين كتب ميل تقل كى ہے، مولا نا غلام نصير الدين سيالوى حفظہ الله تعالى كے بقول اگر چداس كى سند اعلی یائے کی نہیں تا ہم اسے درجنوں آیات قرآنیا دراحادیث سیحدی تائید حاصل ہے۔ حواشي وحواله جات:

﴿ اذْ كُلُ عَير ﴿ اذْ كُرِ يَا محمد ﴾:

تفيرابن كثر تحت قوله تعالى ﴿واذ قال ربك للملائكة ﴾ (البقرة: ٣٠) / ١٩٩

116

(٢) امم سابقه كي بيثاق بين شوليت ..... اقوال صحابه كي نظرين: تفيرابن كثير بحواله جوابرالحارا ١٣٣/١،، تفير كبيرزيرآيت محوله

﴿ لُو كَانَ مُوسى بن عمر ان حيا لما وسعه الا اتباعي جوابرالحادا/ ۲۲۰،، في البارى ١١/١٣٣١،،،مند احدا/ ١٨٨

 (٣) ﴿الانبياء احياء في قبورهم يصلون﴾ سيخ محقق نے والدار عالی حیات انبیاء کے بارے میں تفصیلی کلام فر مایا ہے،خلاصہ یہ

﴿ بدانكه حياتِ انبياء صلوات الله و سلامه عليهم احمعين متفق عليه است وهیچ کس را خلاف نیست دران که آن کامل تر وقوی تر از وجودِ حیاتِ شهداء ومقاتلين في سبيل الله است،

"جان كى انبياء كرام عليهم الصلاة والسلام كى زندگى ايك ايمامئله بح پرسب کا اتفاق ہےاور کسی کا اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کہ انبیاء کرام کی زندگی شہداء کرام اور مجاہدین کی زندگی سے (جونفس قرآنی سے ثابت ہے) زیادہ کامل اورقوی ہے"

ت محقق نے بدوونوں حدیثیں اور دیگر متعدد مضبوط دلائل اس موضوع پر ذکر فرمائے

﴿إِن الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء ﴾ (0)

-U!

صحيح بخارى: المناقب: ٣٣٧٣/ محج بخارى: تفيير القرآن: ١٩٩٠/ محج بخارى: الحدود:

٢٣٣٧/ ابوداؤر: الاقضية: ٣١٨٣/ ابوداؤر: الحدود: ٣٨٥٧/ داري: الحدود: ٢٢١٨

(۱۲) وب میلاد کے بارے میں فرمان عیسی علیدالسلام

الجيل برئباس قصل ٨٣ من ١٢٥ بحواله انبيائ سابقين اوربشارات سيدالرسلين مالفيارا

اشرف العلماءزيد مجده ص: ٢٥

(١٤) وبميلادى فضيلت الم احمظ كانظرين:

شَخْ مُحْقَ هِ فِرماتِ بِين:

وبدانكه استقرار نطفة زكيه مصطفويه وايداع درة محمديه در صدف بطن آمنه رضى الله عنها در ايام حج برقول اصح در اوسطِ ايام تشريق شبِ ضمعه بود ازين جهت امام احمد بن حنبل رحمة الله عليه ليلة الحمعة را فاضل تر

ازليلة القدر داشته المرح النوت ١٣/١١)

" جان لے کہ مصطفیٰ کریم مالی کے جوہر اقدس کا استقر ار اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنبا کے بطنِ اقدس میں اس گرانما پیرموتی کا دو بعت رکھا جانا اصح قول کے مطابق حج کے دنوں مس ایام تشریق کے درمیان والے دن عمد المبارک کی رات میں میں وقوع پذر بر مواای لیے امام احد بن علمل على عدد كى دات كوليلة القدر الفل مجمعة بين"

(١٨) حفرت يى كى كى كى كالم كالمنظم كالما قات:

الخصائص الكبرى١/١٥١: إب اجتماعه طَالْيُكُم الخضر وسي عليها السلام

(۱۹) تاریخ وصال اقدس کی صحیح تعیین –

شخ محقق عليه الرحمه، باره ربيج الاول، دورئيج الاول اورآ ٹھر رئيج الاول كے اقوال نقل

فرمانے کے بعد لکھتے ہیں:

(١١) قاضى بيضاوي عليه الرحمه (م ١٩١هه ) كافر مان

تحت قوله تعالى ﴿ واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض

خليفة (البقرة: ٣٠) ١٨٣/٢

(١٢) ﴿ الْمُرْسِ ﴾ كَاتْغِير مِين مفسرين كاقول

اشرف العلماء كاذكركرده ميقول امام اساعيل حقى عليه الرحمة كي ذكر كرده قول كاحصه

ب،آپفرهاتے ہیں:

﴿قد شرحنا لك صدرك وفسحنا ٥ حتى حوى علم الغيب والشهادةبين ملكتى الاستفادة والافادةفما صدك الملابسة بالعلائق الجسمانيةعن اقتباس انوار الملكات الروحانية وماعاقك التعلق بمصالح الخلق عن الاستغراق في شوؤن الحق)

"جم نے آپ کی خاطر آپ کے سینہ کو کھول دیا ہے اورات وسیج کردیا ہے یہاں تک کہ وہ شہادت اور غیب کے دونوں جہانوں پر حاوی ہو گیا ہے اور اسے افادہ اور استفادہ کی دونوں صفات عطا فرما دی ہیں،لہذا بشری نقاضے آپ کوروحانی انوار کےحصول سے نہیں روکتے اور لوگوں کی بہتری کے لیےان کے ساتھ مشغول ہوناء آپ کے لیے ذات باری تعالی کی ذات و صفات میں متعزق ہونے سے رکاوٹ نہیں بنا" (جوابرالیجار ۳۱۹/۳۱)

(١٣) ﴿ الْمُ نَشْرَتَ ﴾ كَاتْفير برنبانِ ثَيُّ أكبر

(۱۲) علم مصطفی می الفیلم کے بارے میں قرمان عیسی علیدالسلام

الجیل برنباس فصل ۲۸ آیت ۳۸ تا ۳۳ میز ۷۰ بحوالد انبیائے سابقین اور بشارات سید

الرسلين از اشرف العلماء زيدمجده ص: ٥٠

(۱۵) تورات يسموجودر جم كي اربي بين كريم الفيا كاعلان

أعطنت والع الكرافي العب المن والعالم المنافية المنافية

حصالص سيرالانسار

ترتیب داشی: مهمبل حربیاوی مختشعيب حساليي

افادائ ائرولائلا<u>ٹ</u> الدیث علار مخذا مشرف الذي كثال

بزم شيخ الاسلام جامعه رضويية أن العب آن ، دِين

﴿وقول اول اكثر و اشهر است وعمل اهلِ مكه برين است وزيارت كردن ايشال موضع ولادت شريف را درين شب و حواندن مولود ك (مدارج النوت ١٣/١)

120

" پہلاقول ہی زیادہ مشہوراور کشرعلاء کا اختیار کردہ ہے،اوراہل مکہ کاعمل اس برے کہ وہ اس رات کوولا وت یا ک والی جگہ کی زیارت کرتے ہیں اور مولود پڑھتے ہیں''

یادر ہے کہ اُٹ محقق نے تین سال کے لگ جمگ جاز مقدس میں رہ کر پھٹم خوداہل محبت کے پیچسین معمولات ملاحظ فرمائے اور پھران بررد وقدح کی بجائے اپنی بےنظیر کتاب میں عقیدت کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا بلکدان کومقام استدلال میں ذکر کیا۔ جولوگ ایے سلسلة علمی کو فی محقق تک پہنیاتے ہیںان کے لیے برکی فکر سے۔

(٢٠) ﴿حياتي خير لكم ومماتي خير لكم الجامع الصغير: • ١٤٤١، ١٤٧١/ كشف الخفاء: ١١١١/ ديلمي/ فأوى ابن جربيثي

> (۲۱) امتوں کے درودوسلام کی ساعت اور جواب عطافر مانا نى كريم الكافياكافرمان ب:

إما من احد يسلم على الارد الله على روحى حتى ارد عليه السلام ك منداحمد باقى مندامكورين ١٥٩٥٠/ ابوداؤد: المناسك ١٥٣٥ ا "جو بھی جھے پردرود بو حتا ہے اللہ تعالی میری روح کومیری طرف متوجد کرتا ہے اور میں اس كےسلام كاجواب دينا مول"

#### بسم الله الرحمن الرحيم

## فهرست مضامين

| صخير | مضامین                                      | نمبرثار |
|------|---------------------------------------------|---------|
|      | رَحْدُ عديث                                 | 01      |
|      | ان چیوخصائص کےعلاوہ چنددیگراہم خصائص        | 02      |
|      | ایک اشکال اور شارحین حدیث کی طرف سے جواب    | 03      |
|      | پهلی خصوصیت                                 | 04      |
|      | اعطيت جوامع الكلم كى بهل تغير               | 05      |
|      | اعطيت جوامع الكلم كي بلي مثال الدين الصيح   | 06      |
|      | ووسرى مثال انما الاعمال بالنيات             | 07      |
|      | اعطيت جوامع الكلم كى دوسرى تفير             | 08      |
|      | دوسری خصوصیت                                | 09      |
|      | ایک مینے کی مسافت تک رعب عطافر مانے کامفہوم | 10      |
|      | ایکافکال                                    | 11      |
|      | پېلاجواپ                                    | 12      |
|      | دوسراجواب                                   | 13      |
|      | تیسری خصوصیت ال فنیت کا آپ کے لیے           | 14      |
|      | حلال بونا                                   |         |

| چوتھی خصوصیت زمین کامجداورمطبر بنا                | 15 |
|---------------------------------------------------|----|
| آيت حيتم كاشان مزول اورشان عائشهد يقدرض الله عنها | 16 |
| مكرين كمالات نبوت كے ليے تنبير عظيم               | 17 |
| علمائ متقدمين كابيان فرموده قاعدة محبت وتكريم     | 18 |
| حواله جات و حواشی                                 | 19 |

123

تعارف اشرف العلماء زيدمجده

حبيب الله\_

بسم الله الرحمين الرحيم

خصائص سيّد الأنبياء

افادات: اشرف العلماء ، في الحديث علامه محمد اشرف سيالوي زيد مجده العالى ترتيب وتدوين وتخ تخ جمسهيل احمرسيالوي مجمر شعيب حسن سيالوي

多多多多多多多多

ألحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلوة والسلام على أفيضل الأنبياء وسيد المرسلين أحمد الحامدين ومحمد المحمودين سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد ن المبعوث رحمةً للعالمين وعلى آله الطيبيين الطاهريين و أصحابه الكاملين الواصلين والتابعين لهم بالاحسان الي يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطن الرجيم \_بسم الله الرحمن الرحيم ﴿عن ابي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله عَلَيْكُ فضلت على الأنبياء بست ،أعطيت حوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسحدا وطهوراوأرسلت الي الخلق كافة وختم بي النبيون ﴿ [ ١] صدق رسول الله مَكِي ان الله وملا ئكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً الصلوة والسلام عليك يا رسول الله . وعلى آلك وأصحابك يا

واجب الاحرّ ام بزركو بهائيو!

آپ کے سامنے محبوب کریم ،رؤوف ورجیم ،احرکتبی جناب محرمصطفیٰ منالیا كى ايك حديث ياك كے الفاظ تلاوت كيے گئے ہيں،اس حديث ياك ميں نبى كريم منافیتیم نے اپنے کچھ خصائص اور انفرادی کمالات کا تذکرہ فرمایا ہے،اس نشست میں ای حدیثِ پاک کی روشی میں ﴿ خصائصِ مصطفیٰ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ کِي عنوان پر گزارشات پیش کی جائیں گی۔ پہلے حدیث یاک کا ترجمہن لیجے:

حضرت ابو ہریرہ دی فرماتے ہیں کہنی کریم سالٹی اے فرمایا:

مجھے چھ ہاتوں میں دیگرانبیائے کرام علیم السلام پرفضیلت دی گئی ہے۔

(۱) ﴿ أعطيت جوامع الكلم ﴾ مجھا ہے جامع كلمات عطاكي كئے ہيں جو تھوڑے الفاظ پرمشتمل ہونے اور انتہائی مخضر ہونے کے باوجود اپنے اندر بہت بڑی جامعیت اوروسعت رکھتے ہیں اور بے تارمعانی پر مشتل ہیں۔

(٢) ﴿ نصرت بالوعب ﴾ مجھرعب ودبدبداورجاه وجلال عطافر ماكرميرى نفرت کی گئی ہے، مجھ اکیلے سے میرے مخالفین یہاں تک کہ باوشاہانِ وقت ڈرتے اور کانیتے ہیں۔

(٣) ﴿ أحلت لَى الغنائم ﴾ جنگ كى صورت يس كفاركى چھوڑى ہوئى چيزيں میرے لیے حلال کھہرائی گئی ہیں۔ مجھ سے قبل کسی نبی کے لیے وہ تمام کی تمام چیزیں حلال نبيس مطهرائي كنيس-

(m) ﴿ جعلت لى الأرض مسجد ا وطهور اله يور عروع زين كو

(٣) شفاعت فرمانے کے لحاظ سے سب سے اول ہیں۔[٥]

(۵) شفاعت كقبول مونے كے لحاظ سب ساول بيں-[٦]

(٢) مقام محود بھى آپ كے خصائص ميں سے ہوش كے دائيں جانب

واقع شفاعت كبرى اوروزارت عظمى والامنصب صرف آپ بى كاحصه إلى

(2) اواء الحمدآب كے خصائص ميں سے بر جمنڈ اصرف آپ بى

ك ہاتھ ميں ہوگا ،اورابراہيم خليل الله عليه السلام جيے جليل القدر نبي اس كے فيج

كفرے ہونے كي اجازت طلب كرد ہوں گے-[٨]

(٨) جنت كادروازه كعلوانا آپ كي خصوصيت إ ٩]

(٩) سب سے پہلے جنت میں دافل ہونا آپ کی خصوصیت ہے

(۱۰) سب سے پہلے آپ کی امت کا جنت میں جانا آپ بی کی بدولت

ہاورآپ کے خصائص میں سے ہے۔[۱۱]

(۱۱) ظاہر وباطن کی حکمرانی ، دونوں جہانوں کے معاملات کا آپ کے

ہاتھ میں ہونا (۱۲) بتمام انعامات الہدكا آپ كے دست جود ونوال سے تقسيم ہونا

آپ کی خصوصیت ہے۔[۱۲]

(۱۲) علم کے اعتبار سے تمام انبیائے کرام کے خصوصی علوم کا آپ کی

ذات ِ اقدس میں جمع کر دیا جانا اور ان علوم کا عطا فر مایا جانا جو کسی نبی کوبھی عطانہیں ہوے اور آپ کا علوم اولین و آخرین کومحیط ہونا یہ بھی آپ کے انفرادی کمالات میں میرے لیے مجد بنادیا گیاہے، ہم جہاں چاہیں نماز اداکر سکتے ہیں ،اوراس کے ساتھ ساتھاس زمین کومیرے لیے ذریعہ طہارت بھی بنادیا گیا ہے۔

(a) ﴿أرسلت الى الخلق كآفة ﴾ مجھتمام مخلوق كى طرف رسول بناكر بھيجا

گیا ہے۔ چیند، برند، درند، حیوانات ، نباتات ، جمادات، جن وانس ، ملائکه ، انبیاء و

رسل سب میری امت میں شامل بیں اور میں سب کا نبی اور رسول ہوں۔

(٢) ﴿ حتم بي النبيون ﴾ مير \_ ذر يع سلما يَ نبوت كُوخم فر ماديا كيا، يس

آخری نی ہوں،میرے بعد کوئی نی مبعوث نہیں کیا جائے گا۔

ان چوخصائص كےعلاوہ چندديگرا ہم خصائص:

اس فرمانِ مبارک میں نمی کریم مؤلفی خ صرف ان چھ چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کی بدولت میں باقی انبیائے کرام سے متاز اور منفروشان کا ما لک ہوں اور ان صفات کی وجہ سے مجھے دیگر انبیاء ورسل علیہم السلام پر فوقیت اور برتری عطافر مائی

حالانکہان کے علاوہ بھی آپ کی بہت سی خصوصیات الیم بیں جو کسی اور کو حاصل نہیں ، اور کوئی نبی یارسول ان میں آپ کے ساتھ شریک نہیں مثلاً:

(۱) آپ وجود میں تمام مخلوق پر مقدم ہیں۔[۲]

(٢) نبوت كحصول كاظ سيسب ساول بين-[٣]

(m) قیر انورے باہرتشریف لانے کے لحاظ سے سب سے اول ہیں۔[1]

دراصل ہوتا یوں ہے کہ موقع اور محل کے مطابق ،حاضرین وسامعین کے اعتبارے خاص چیزیں کسی خاص مقصد کے تحت ذکر کی جاتی ہیں بھی دوسرے موقع پر سی اورتقریب خاص یا محلِ خاص کی وجہ سے دوسری چیزوں کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اب ہم اس مديث مبارك ميں ذكر كروہ خصائص كے بارے ميں ذرا تفصیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔

بہلی خصوصیت بیان کرتے ہوئی کریم ملاقید کم نے فرمایا ﴿أعطیت جوامع الكلم ﴾ " مجھ جامع كلمات عطاكي كئ"

## ﴿أعطيت جوامع الكلم ﴾ كي بهل تفسر:

اس مقدس جلے کی شارحینِ حدیث نے دوتفسیریں کی ہیں،اس کی پہلی تفسیریہ ہے کہاس سے ٹی کر میم طالتی کے وہ مقدس فرامین مراد ہیں جوائی اندرمعانی ومفاجیم، مطالبِ عاليه اور حقائقِ غاليه كاليك جهان ليے موے ہيں-[17]

نمی کریم منافید ان بہت سے مواقع پر ایسے سینکٹروں جملے ارشاد فرمائے کہ جو مخضرترین ہونے کے باوجود پورے دین کواور شریعت کے اکثر و بیشتر مسائل کواپنے اندرسمیٹے ہوے ہیں،آپ کی زبانِ اقدس سے نکلنے والا ایک ایک جملہ اینے اندر شریعت وطریقت اور حقیقت کے اتنے مسائل سموئے ہونے ہے کہ اور کسی انسان کا كلام اتني جامعيت اوروسعت كاحامل نبيس بوسكتا\_

آئے اس کی چند مثالیں اجمالاً ملاحظ کرتے ہیں:

[17]-4-

(۱۳) قبور میں بعداز فن امت ہے آپ کے متعلق سوال وجواب بھی آپ کے خصائص میں ہے۔[۱٤]

اس کے علاوہ تھی کریم ملاقیع کے بے شار خصائص ہیں جنہیں علمائے مختفین نے کتب سیرت میں ذکر فرمایا اوراس موضوع پر مستقل تصانیف بھی ظہور میں آئیں۔

#### ایک اشکال اورشار صین مدیث کی طرف سے جواب:

ال حديث ياك براشكال بيرموگا كه جب نبي كريم منافية استنكرون خصائص کے حامل ہیں تو اس حدیث پاک میں صرف چھ کو کیوں بیان کیا گیا،اور جب اس حدیث پاک میں صرف چھ کابیان ہے تو کیا بیصدیث پاک ان احادیث کے معارض نہیں ہوگی جن میں دیگر خصائص کا ذکر ہے؟

اس كاجواب دية موے شارطين حديث في ايك ضابطه ذكر فرمايا كه "عدو اقل (چھوٹا عدد) عددِ اکثر (بڑے عدد) کی تفی نہیں کرتا ،اورعددِ اکثر عددِ اقل کے منافى نبيس موتا" [١٥]

اگر کسی مخص کے پاس لا کھروپے ہوں تو وہ کہدسکتا ہے کہ میرے پاس ایک ہزارروپیموجود ہے،اس لیے کہ لاکھ میں ایک ہزار بھی تو موجود ہے،اس طرح جن دیگرا حادیث میں زیادہ انفرادات کا ذکر ہے وہ اس حدیث کے مخالف نہیں ہوگی ،اور نه بى اس حديث كاليم فهوم موكاكرانفرادات وخصائص صرف چيدي -

#### (۵) تمام ایل اسلام کے ساتھ فلوص اور خیر خوابی اباس كى مزيد تفصيل سيجيه:

الله تعالى كے ساتھ خلوص ميں الله تعالى كى ذات پرايمان ،اس كى صفات ِ کمالیہ پرایمان، ہرقتم کی صفات رؤیلہ ہے اس کے پاک ہونے پراعتقاد، اس کی قوت وقدرت ، کمالات وشیونات برایمان بیرساری چیزیں اوراس کے علاوہ سینکروں چیزیں اس میں واخل اور مندرج ہوجا کیں گی۔

كتاب كے ساتھ خلوص ميں قرآن مجيد كواللہ تعالى كا كلام سجھنا،اس كے غير فانی اور غیر مخلوق ہونے کا نظریدر کھنا، اسے ہرشم کی بھی، خامی غلطی سے یاک ماننا، اس کے بیان کردہ حقائق پراعتقا در کھنا،اس کے مندرجات برعمل پیرا ہونا،اسے روزِ محشر اور قبر میں اپنا مونس وغم خوار اور شافع سمجھنا ،اس کے الفاظِ مبارکہ کی سمجھ تلاوت کرنا ، اسے تمام علوم اولین و آخرین کا جامع سمجھنا بیاوراس جیسے ہزاروں اموراس میں شامل ہوجائیں گے۔

نی کریم مظافیظ کے ساتھ خلوص میں آپ پر ایمان ، آپ کی نبوت ورسالت اور شانِ ختم نبوت کی گواہی ،آپ کے افضل الانبیاء والرسلین ہونے اور دیگر فضائل و کمالات کا اعتراف واعتقاد،آپ سے سچی محبت،آپ کے طفیل آپ کی آل پاک، اصحاب بإكرضوان الله تعالى عليهم اجمعين اورآب سنبت وتعلق ركف والی ہر چیز سے محبت اور اس طرح کے لا تعداداموراس میں مندرج ہوجا تیں گے۔ ائمة مسلمين يعنى مسلمان حكم رانول كے ساتھ خلوص ميں نيك كامول يران كى

## ﴿ أعطيت جوامع الكلم ﴾ كي پيلي مثال:

130

#### ﴿الدين النصيحة ﴾:

نى كريم مَا الله عَمْ مَا مِعْ إِلْدِين النصيحة ﴾ [١٧] "وين خرخوابى كا نام ب "حقوق الله بحقوق العباد بحقوق الاقارب بحقوق الاجانب بحقوق الوالدين ، حقوق اساتذہ ومشائخ ، ہمسابوں کے حقوق ،میاں بیوی کے حقوق ،اولا و کے حقوق غرض پوری شریعت مطهره کوجوایک سمندر کی طرح ہے اس ایک جملے میں بند کرویا گیا ہے۔ ویکھنے میں بدایک جملہ ہے لیکن اس کی تفصیل کرتے چلے جا کیں تو پوری شریعت اسلامیاس میں مندرج نظراتے گی۔

اس وسعت كاجائزه لينامواوراس پېڼانى كوجانچناموتواس حديث پاك كاا گلا

سوال کیا گیا کہ یارسول اللہ! آپ نے فرمایا کردین خیرخواہی کا نام ہے، بیہ فرمائي كم الممن؟ كى كى كى ماتھ خيرخواى كى جائے اورخلوص كابرتاؤ كياجائے، آپ نفر مايا ﴿لله ولكتابه ولرسوله ، الأئمة المسلمين ولعامتهم ﴾

- (۱) الله تعالی کے ساتھ خلوص
- (٢) الله تعالى كى كتاب كے ساتھ خلوص
- (٣) الله تعالى كرسول مَاللهُ المُحامِد كما تحد خلوص
- (٣) مسلمان بأدش ابول اوراولي الامرك ساتھ خلوص

الْهُولِي - إِنْ هُوَ إِلا وَحْي يُولِي ﴾ (النجم:٣١)ميرامجوب إني مرضى علام نہیں فرماتا، بلکداس کا کلام تورب کی وی ہوتی ہے جواس کی طرف جیجی جاتی ہے۔

## ووسرى مثال ﴿ انها الأعمال بالنيات ﴾:

نى كريم طافي كال مان عالى شان ب (انما الأعمال بالنيات ) [١٨] ''اعمال كادارومدار نيتول پرئے''

اس ایک جملے میں اگر تد بروتظر کیا جائے تو بدایک جملدا کثر مسائلِ دین پر حاوی اور ان کومحیط نظر آتا ہے۔

نماز،روزه، چ ،زکوة وغیره جس قدر بھی مالی، بدنی ما مالی بدنی قربانیوں سے مرکب عبادتیں ہیں سب میں اخلاص نیت کا ہونا ضروری ہے،اس ایک جملے میں ان سب عبادات كااوران كى شروط اوراسباب قبوليت كا جمالى تذكره كرديا كيا-اس سے ایکے جملے میں اس کی تفصیل بیان کرتے ہوے فر مایا ﴿انما لکل امری مانوی کا "برانسان کے لیے وہی کھے ہے جس کی اس نے نیت کی" اس میں سینکروں احکامات مندرج موجائیں گے،مثلا جس قدر نیت اعلی موء ای قدر رواب وجزاء میں اضافہ ایک عمل بجالاتے ہوے متعدد نیتوں پر کئ گنا اجرو تواب كاستحق بننا ،نیت میں فتور ہونے كى بناء پر ثواب سے محرومى بيرسارے حقائق اس

مريدتفسيل المدخلة فرماي:

مين شامل بين-

معاونت، جائز امور میں ان کی فر مال برواری، ناجائز اورخلاف شرع امور پرمناسب طریقے سے ان کی فہمائش اور روک ٹوک، راوحق اور سبیل ہدایت کی طرف انہیں متوجہ كرنا ، جهاد وغيره اسلامى احكام وشرائع كى تنفيذ وتروت كي ميں ان كا دست و باز و بننا بيہ سارے امورشامل ہوجائیں گے۔

عامه مسلمین کے ساتھ خلوص سے ہوگا کہ والدین ،اساتذہ ،مشائخ ، بزرگانِ دین ، پڑوی اور دیگر تعلق داروں کے حقوق کا خیال رکھا جائے ، بڑوں کا احترام محوظ فاطررے ، چھوٹوں پر شفقت کی جائے ،اولاد کی سیجے تعلیم اور اسلامی سیج پر ان کی تربیت کا اہتمام کیا جائے ، بیاروں ، تنگ دستوں ، لا چاروں کی مدد کی جائے ،خرید و فروخت ، قرض اور کرایہ وغیرہ کے معاملات میں دوسروں کا خیال رکھاجائے ،اپنے ماتحتوں ،نوکروں اور خادموں سے حسنِ سلوک اپنایا جائے وغیرہ۔

اس ایک جملے سے بیر پانچ عنوان حاصل ہوے اور ہرعنوان کے تحت چند گنے چے امور کا ذکر کیا گیا ، اگراس کومزید تفصیلی نظرے دیکھا جائے تو دین اسلام کا شاید بی کوئی ایسااصولی یا فروعی مسئلہ ہوجواس ایک جملے کے آئیے میں نظر نہ آئے۔

بيصديث ياك ﴿ اعطيت جوامع الكلم ﴾ كي تفسير اورتوضيح بن كرمارك سامنے موجود ہے ،اور اس کے معانی ومطالب کی وسعت کا جوانتہائی محدود سا جائزہ آپ كسام يش كيا كياس سي بات كل كرسام آجاتى بكرالله تعالى نے ا ہے محبوب کر میم اللہ الم کے کلام کوائے کلام یا ک کا آئینہ بنادیا ہے۔ اور کیول نہ ہو کہان كى شان بيان كرتے ہوے خود خالق كا ئنات يوں كويا ہوتا ہے ﴿ وَمَا يَنْ طِقُ عَنِ

طالب علم ریزیت کرے کہ مجدمیں جا کراہے ہم سبق ساتھیوں سے بحث و تکرار کروں گا تا كەمسائل دېن ميں سيح طور پر جاگزيں ہوجائيں توبيسارى نيتيں بھى اسے الگ الگ ثواب کامشختی بنادیں گی۔

اس طرح بیزیت ہو کہ سجد میں لوگوں کونماز پڑھتے ،وضو کرتے دیکھوں گا جس میں کوئی غلطی محسوس ہوگی مناسب طریقے سے اس کی اصلاح کروں گا تو اس نیت برعليحده ثواب مائے گا۔

الغرض كسى نيك كام كو بجالات مورجس قدرهن نيت مين وسعت آتى چلى جائے گی اللہ تعالی کی طرف سے رحمتوں کی برسات میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یوں ہی اگر کوئی انسان اپنے کمرے میں بیٹھا ہے لیکن وہ یہ نبیت کر لے کہ میں يهال كر يس اس ليے بيشا مول كمالله تعالى كى توفق سے برقتم كى برعمليول سے، بری محفلوں سے، برے افعال واقوال سے بچار ہوں توجس قدر برعملیوں سے بچنے کی نیت کر کے وہ اپنے بند کمرے میں بیٹھارے گاای قدر حسنات اس کے نامہ اعمال

برسارے مفاہیم ومطالب ایک جملے سے حاصل ہور ہے ہیں، اور اس جسے جلوں کوسید عالم اللی اے اسے خصائص میں شارفر مایا ہے۔

یں شامل ہوتی رہیں گی۔

دومثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں ، کتب احادیث کا مطالعہ کیاجائے تو اليي ورجنون مثالين سائة تى بين كرايك ايك جمل كي صورت مين كريم اللي الم حقائق كے مندرامت كوعطافر ماديے ہيں۔ ایک آدمی مجدین جاتے ہوے بینیت کرے کہ خانہ خدایس جارہا ہوں، جب تک وہاں رہوں گا اللہ تعالی کی مہمانی میں رہوں گا وہ غفور ورجیم ،کریم وعلیم رب جلیل میرامیز بان ہوگا،میرے دامنِ مراد کور حتوں سے مالا مال کر کے واپس بھیج گاہیہ معجد میں جانے کی ایک نیت ہے اس پروہ انسان اجروثو اب کا حقد ارتظہرے گا۔ يجى فخف ساتھ يەنىت بھى كركے كەجب تك الله تعالى كے كھريس ر مول كا اس کے حفاظت والے حصار اور مضبوط ترین قلعے میں شیطان کے ہرفتم کے حملوں سے محفوظ و مامون رہوں گا تو بیا لگ نیت ہے اور اس نیت پرالگ ثواب اسکے نامہ ا اعمال کی زینت ہے گا۔

یمی انسان مجد کوجاتے ہوے بیزنیت کرے کہ جب تک معجد میں موجود ر مول گا کئ گنامول سے محفوظ ر مول گا ،غیر محرم کی طرف د میصنے ،غیبت ، فخش گوئی ، جاسوی اور دیگرمرمات سے فی رہوں گا تو اس نیت پر ایک نیا تواب اسے عطا فرمایا

بینیت بھی ہوکہ مجدین جھے سے پہلے جولوگ موجود ہوں کے میں انہیں سلام کہوں گا وہ مجھے جواب دیں گے ، میں سلام دینے اور پہل کرنے والی سنت برعمل كرول كاوه جواب دے كر ثواب كے مستحق بنيں كے تو اس حسن نيت پراہے ايك

اگرمجد كى طرف جاتے ہوے بينيت ہوكدوبال كوئى عالم آئے گا تواس سے سائل شرعيد سيكمول كاياكونى جامل آئے كاتواسے مسائل شرعيد كى تعليم دول كاريا

محرسبيل احدسيالوي

## ﴿أعطيت جوامع الكلم ﴾ كي دوسري لفير:

اس جملة مقدسه كا دوسرامفهوم بدبيان كيا كياب كداس عمرادقرآن مجيد ہے[۱۹]۔ گویائی کریم ماللی خرمارہ ہیں کہ مجھے ایس بلندیایہ کتاب دی گئ ہے جو فصاحت و بلاغت کے اعلی ترین مرتبے پر فائز ہے ، بہت تھوڑے الفاظ وکلمات پر مشمل ہونے کے باوجود الکوں پچھلوں کے علوم کی جامع ، ہرخشک وتر کے علم پر حاوی اور ہر چھوٹی بڑی چیز کی خبر کومحیط ہے۔

اس کے الفاظ مخضر ہیں ، حجم تھوڑا ہے لیکن معانی اور مطالب لا متناہی ہیں۔ اس کے جم کے مختصر ہونے اور عبارات کے کم الفاظ پر شمل ہونے کی ایک زندہ جاوید گواہی بیہ ہے کہاس امت میں ایسے بچے بھی گزرے ہیں جنہوں نے جار، پانچ سال كي عمر مين اس كولفظ به لفظ يا وكرليا \_

مامون الرشيد كے پاس ايك لوكالا يا كياجس كى عرصرف جارسال تھى ،اس کے بچین ، بھولین اور معصومیت کا عالم بیرتھا کہ بھوک اور پیاس کا اظہار رو کر کرتا تھا، کھانا یا پانی روکر مانگنا ،کین قرآنِ مجید جہاں سے سناجاتا پوری روانی کے ساتھ سنا

اس طرح کئی بچا ہے بھی اس امت میں پیدا ہو ہے جنہوں نے صرف پانچ سال كى عمر مين قرآن مجيد مكمل حفظ كرليا تفااوراس كے ساتھ ساتھ فقداوراصول فقد كى كتابول كمنظوم متون بهى ازبريادكرر كط تقي

پہلی کتابوں کا حفظ کرنا انبیاء کی خصوصیت تھی ،عام امتی انبیں یا دنبیں کر سکتے تے الیکن قرآنِ مجید کواللہ تعالی نے اتنااختصار بھی بخشا کہ بچہ بچداسے یاد کر لیتا ہے اور اس قدر جامعیت بھی اس میں ود بعت فرمائی کہ تورات وز بورو وانجیل کے تمام علوم صرف سورهٔ فاتحہ میں جمع فر مادیے۔

امام سيوطى الانقان في علوم القرآن مين روايت كرتے بين كر والے ل آية ستون الف فهم الاسمارية بربرآيت مين سائه سائه بزارمعاني ومطالب بوشيده بين معانی کے اعتبارے اس قدر وسعت اور ہمہ گیری جبکہ الفاظ کے لحاظ سے قلت واختصارییاس کتاب کی وہ انفرادی خصوصیات ہیں جن کی بناء پرنبی کریم طالیکی نے فرمایا کہ مجھے پیجامح ترین کتاب عطافر مائی گئے ہے۔

#### دوسرى خصوصيت:

نھی کر میم ماللیکم نے اپنی دوسری خصوصیت بیان کرتے ہوے فر مایا کہ رعب و جلال اور دبدبے کے ذریعے میری مدوفر مائی گئی ہے۔

جن حالات میں تھی کر یم مالليكم نے اعلان نبوت فرمايا اس وقت كے عالمي حالات كا جائزه ليا جائے تو صورت حال كھ يوں سامنے آتى ہے كه فارس اور وماكى سلطنتیں یوں ابھر چکی ہیں جیسے ہمارے ہاں کسی دور میں امریکہ اور روس کو مجھا جاتا تھا،ساری دنیاان دوسلطنق کے رحم وکرم پر ہے،عربوں کی کوئی منظم سلطنت یا افواج موجود نہیں اور ہوں بھی تو وہ خودنی کریم مالليكم كى جان كے دشمن بے بلیٹے ہیں ، اہلِ

تعارف اشرف العلماءزيد مجره 139 محرسيل احمسيالوي

تعارف اشرف العلماء زيرى و م 138 مسيل احمسيالوى

اسلام افرادی قوت کے لحاظ سے بھی ان طاقتوں سے کوئی جوڑنہیں رکھتے اور مال و اسباب كے لحاظ سے بھی كى شاريس نبيں۔

ان حالات ميس بيني كريم من الليخ كاخدادادرعب وجلال بي تفاكدكس بادشاه وقت کوآپ پر جملہ کرنے کی بلکہ آپ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جراءت تک نہ ہوئی ، بلکہ آپ کے اعتاد کا عالم بی تھا کہ آپ خودان سے مقابلہ کے لیے پروگرام رتب دية بع

روما کی عظیم سلطنت کے باوشاہ کے بارے میں جب آپ نے سنا کہوہ ہم پر حملہ آور ہونا جا ہتا ہے تو آپ نے فرمایا کہوہ جارے ملک میں آگر ہم سے کیوں جنگ كرے ہم خوداس پر جملہ آور ہوتے ہيں ، اوراس كے ملك كے قريب جاكراس سے جہاد کریں گے۔ چنانچہآپ نے کی تتم کی راز داری کورواندر کھتے ہوے علی الاعلان فرمایا کہ بادشاوروم کےخلاف جنگ ہے، جوجاسکتا ہے وہ ضرور جائے اور دل کھول کر مالی تعاون بھی کیا جائے ،آپ ایک لاکھی فوج لے کر تبوک کے مقام پر جالیس دن تک جلوہ فر مار ہے لیکن باوشاہ روم کو پیراءت نہ ہو کی کہوہ آپ کے مقابلے کے لیے ميدان جنگ مي اترتا-[۲۲]

کہاں دوصد یوں سے قائم منظم ومعظم ملطنتیں اور کہاں سے چندمنتشر قبائل جو اب اجماعیت اختیار کرنے کے قریب ہورہ ہیں ،کمال بیفاقہ کش اسلحہ سے خالی تازه تازه فوج يسآنے والے جوان اور كهال وه تربيت يافته ،اسلحداور بمدتم سازو سامان سے لیس افواج ،کہاں یہ چھر قبائل کے اسباب و وسائل اور کہال عظیم ترین

سلطنت کے اسباب وسائل ، اگرآپ کا بیخدادادرعب وجلال ند ہوتا تو وہ ضرور بیہ سوچے کہان منتشر قبائل کومنظم ہونے سے پہلے ہی کچل دیا جائے ،اس چھوٹے سے چھے کودریا کی صورت اختیار کرنے سے قبل بی بند کردیا جائے تا کہ بیکل ہمارے لیے خطرات کا موجب ند بنے ، یقینا بیسارے افکاران کے ذہن میں ہول مے لیکن آپ مالیکی کے وہی رعب اور جاہ وجلال کا کمال ہے کہ ظاہری قوت و طاقت میں فائق ہونے کے باوجودان کوحملہ کرنے کی جسارت نہ ہوئی۔ صلح حدیدیے کموقع بنی کریم ماللیلم نے دعوت اسلام کی غرض سے قرب و

جوار کے بادشاہوں کوخطوط لکھے تھے،اس موقع برآپ نے بادشاوروم کوبھی ایک خطالکھا جس ميں يہ جمليكها ﴿اسلم تسلم ﴾[٢٣]اسلام كي التجي سلامتي ل جائے گا-اس جملے برغور فرمائے ،ایک بہت بری سلطنت کے بادشاہ کو بیالفاظ کے جائيں كما كر بچنا جا ہے موتو ہمارے ساتھ شامل موجاؤ، اور الفاظ كہنے والا ظاہرى طور پراس کے مقابلے میں کسی قابلِ ذکر قوت وطاقت کا مالک نہ ہوتو پیالفاظ اس بادشاہ کے غیظ وغضب کو بھڑ کا کراہے حملہ کرنے اور دھمکی دینے والے کے خلاف جنگی كاروائى كرنے پراكسانے والے بين ،اوراع حمله كرنے پرمجبوركرنے والےالفاظ ہیں الیکن بادشاہ روم نے آپ کے قاصد کوعزت و تکریم کے ساتھ بھایا ،آپ کے مكتوب مبارك كوبوسدوياء غلاف يس لبيث كرسمبرى ذبيس احرام سدكه دياءاور قاصدے کہا کہ اگر مجھے بیخطرہ نہ ہوتا کہ اسلام قبول کرنے پر میرے اراکین

سلطنت بكر جائيں كے ،اور فوج كے كما عثر جي قتل كرويں كے تو ميں ضروران كى

يس شاس موجائے گا۔

خدمت میں حاضر ہوتا ، مجھے پہلے سے علم تھا کہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک نبی اور تشریف لائے گالیکن میراخیال بیتھا کہوہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا،اوراللہ تعالی نے بيآخرى ني بى اساعيل ميں مبعوث فرماديا ،جس طرح كے خصائص تم اس ني كے بيان كرد بهوا كرتم افي كفتكويس عيج بوتوميراخيال بيب كه استملك موضع قدمی ھاتین ﴾[٢٤]وہ بیت المقدی کاسشرکاجہاں آب میں کھڑا ہوں ،مالک بن جائے گا اور اس كى سلطنت كا دائرہ اس قدر وسيع موگا كه بيت المقدى بھى اس

ووسری طرف آپ نے ایران کے بادشاہ کو بھی خط لکھا ،اس نے ازلی شقاوت کی بناء پر بے او بی کا مظاہرہ کیا ، اور بحرین کے گورز کولکھ بھیجا کہ اس خط کا لکھنے والا اگرزندہ بواے گرفتار کر عمرے یاس بھیجو، اور اگرم گیا ہے تواسے قبرے تکال کرمیری بارگاه میں بھیج دو۔ بحرین کا گورز اگر چہنی کریم کا احترام کرتا تھالیکن مجوراً اس نے دوآ وی بی کریم مالی فیا کی خدمت میں روانہ کیے اور سارامعاملہ آپ کے

گوش گزار کیا، آپ نے آنے والوں سے فر مایا: كياتم مجھے پكڑنے آئے ہو،آج رات مير عندانے تمہارے خداكونيست و ناپودكرديا ہے۔[٢٥]

يعنى الله تبارك وتعالى فيتهار معبود باطل شاواران كاخاتمه فرمادياب، ہوا یوں کہ شاواران کے بیٹے نے حکومت وسلطنت کے لاچ میں اپنے والد کولل کردیا ،ادهرواار نے ایک دوائی والی شیشی پر جوتوت باہ کے لیے مفیر تھی اور وہ اے بوقت

ضرورت استعال كرتا تها دمسم قاتل كاليبل لكايا بواتها، اورايك شيشي مين زهر وال كر اس پر قوت باہ کے لیے استعمال ہونے والی دوا کانام لکھا ہوا تھا، کچھ دنوں بعد شہوت پرست شفرادے نے اس زہروالی شیشی میں سے زہر کا کچھ حصہ قوت باہ کی دواسمجھ کر کھایا اور وہ بھی مرگیا ، یوں باپ بیٹے کے ہاتھوں لقمہ اجل بنا اور بیٹا باپ کی کارستانی ہے واصلِ جہنم ہوا ،اس طرح آپ کے خط مبارک کی گنتا خی کرنے والی کی نسل ہی ختم موكرده كي \_ [٢٥ \_الف]

بعد میں انہوں نے ایک عورت کو اپنا سربراہ بنایا تو نبی کریم ساللی اے فرمایا ﴿لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرءة ﴾ "جوتوم اعيم معاملات ايك ورت ك سپر دکردے وہ بھی فلاح نہیں پاسکتی "[۲۶]

سلطنت كاحال يدموا كه فارس كا كر حصد حفرت عمر فاروق الله كووريس فتح ہوا، دارِ اسلام بنا، اور فارس کا آخری حکم ران بردجروحضرت عثانِ عنی در اور میں ختم ہوااور بچے تھے علاقے بھی سلطنتِ اسلام کاجزوبن گئے۔

اسطرح ني كريم الميني كماه وفيبي فرمان بهي بورا موكيا كه هلك كسوى فلا کسری بعدہ واذا هلك قيصر فلا قيصر بعدہ ﴾"كسرى بلاك بوااس كے بعد کوئی اور کسری نہ ہوگا اور جب قیصر ہلاک ہوگا تواس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا'[۲۷] ایران کے باشاہ کا لقب " کسری" ہوا کرتا تھا جبکہ" قیصر" روم کے بادشاہ کا

لقب تفاءآپ نے پہلے ہی میپش گوئی فرمادی تھی کہ جب کسری ختم ہوگا تو کوئی ماں اور كسرى كوجنم ندو سي سكى كى اور جب قيصر كا خاتمه موكاتو كوئى اور قيصر روئ زمين برنه

فارس کے باوشاہ نے جب آپ مالی م کے خط مبارک کی تو بین کی اوراہے پھاڑا تو آپ کی زبان مبارک سے بیکلمات نکلے کہ جس طرح اس نے میرے خط کو پرزے پرزے کیا ہاس کی سلطنت بھی ای طرح ٹکڑے کرے ہوجائے گی۔[۲۸] آپ کے بیالفاظ کن کی گنجی ،لوب محفوظ کی تحریراور تیر قضابن کر فکے اور وہی كچھ ہواجس كى آپ نے نشاند ہى فرمائى تقى۔

ايك مهيني كى مسافت تك رعب عطافر مانے كامفهوم:

اس میں تی کریم ساللی نے ایک قید بھی ذکر فرمائی ہے کہ مجھے ایک مہینے کی مسافت تک رعب سے نوازا گیا ہے، میراوشمن مجھ سے ایک ماہ کی مسافت پر ہوتو اس میرارعب طاری ہوجاتا ہے۔اس مدت کی مخصیص کی وجہ رہے کہ فارس ،روم اور حبشہ ان تینوں سلطنوں کے صدرمقام ،ان سلطنوں کے وہ شہر جنہیں دار الخلاف بنایا گیا تھا ان کی مدینه منورہ سے مسافت تقریبا ایک ایک ماہ کی تھی، گویا آپ ٹاٹی فرمارے ہیں كدوه اسيخ اسيخ دار السلطنت مين بينظ كرمير برعب سے لرزه براندام بين،ان كے ہے پانی ہوے جاتے ہیں اور انہیں یہ جراءت نہیں کہوہ میرے خلاف کسی کاروائی کا سوچ بھی سکیں۔

ايكاشكال:

اس پرایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ ایک ایک ماہ کی مسافت پرموجود وشمن تو

آپ ساس قدرم وب بین کے ملہ کرنے کی جراءت نہیں کررے، کانپ رے ہیں، لکین اہل کمہ ، قریش یا قریبی قبائل آپ کے خلاف سازشوں اور ایذاء رسانی میں معروف ہیں تبلیغ کے امور میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں،جنگیں لڑرہے ہیں۔آپ کو شہید کرنے اور ملک بدر کرنے کے پروگرام بنارہے ہیں، اگر دوروالے مرعوب ہیں تو قريب والول كوتو اورزياده مرعوب مونا جاسي تفاحالا نكدان كامعاملهاس سيمختلف نظرة تامع؟؟؟

يبلاجواب:

اس کا ایک جواب توبید ہے کہ ان قریب والوں کو ایک خاص انتیاز حاصل ہے، اوروہ امتیازیہ ہے کہ ان کا اور آپ مل اللہ اکا خون ، خاندان اور نسب ایک ہے ، جراءت ، بهادری، حوصله سب کوور فے میں ملاہے، سب حضرت ابراہیم خلیل الله اوراساعیل ذیج الله عليهما السلام كاولادين بى كريم الفياميب إلى قوت وطاقت كيجوبر وكهانے كے ليے ميدان جنگ ميں اترتے تواى نسب كاحوالدديت ہوے فرماتے انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب میں برحق نبی ہوں اور میں عبد المطب جیسے بہادر کی اولا دہوں۔[ ۲ م] اس نسبی ورثے اور موروثی بہادری اور حوصلے کی بناء پر انہیں بیہ جراءت ہو جاتی تھی کہوہ تخ میں کاروائیوں کاارتکاب کریں۔

اس کے ساتھ ساتھ انہیں بیاعزاز ابھی تازہ تازہ حاصل ہوا ہے کہ اللہ تعالی

میں سے جاندار اشیاء ،مثلاً لونڈیال ،غلام ، گھوڑے ،اونٹ ، خچر وغیرہ جہاد کرنے والول میں بطور غنیمت بانث ویے جاتے لیکن بے جان اشیاء مثلاً سونا ، چاندی ، جوابرات، اعلی قیمی کیرے وغیرہ اس طرح کی چیزوں کوایک میدان میں رکھ دیاجاتا ، آسان سے آگ آتی اور انہیں جلا کررا کھ بنادیتی۔ اگراس مال میں کی نے خیانت کی ہوتی تووہ آگ قریب آ کر بغیراس مال کوجلائے واپس بلٹ جاتی ۔خودانبیائے کرام کو ال غنيت ميس عولى چز لينے كا اجازت ند كى -[٣١]

اس حكم الى مين دو يبلوقابل غور بين:

ایک بیکاس سے انتفاع جائز نہیں تھا۔ دوسراید کہ خیانت کی صورت میں راز كلول دياجاتا ،اورسب كوشرمندگى كاسامنا كرنا پرتا ،جيسا كه حضرت يوشع عليه السلام ے زمانے میں ہوا،آپ نے فلسطین کے پرانے باسیوں کے ساتھ جنہیں جبارین كباجاتا بجنگارى،جومال فنيمت باتھ آيا،اس ميل گائے كرك برابرسونے كالكر اجمى تقاء كچهلوگول في سوچا كه بيا تنازياده بكه بهارى تسليس بهي اس سے فائده حاصل كرسكتي بيس ،آگ آئے اوراے را كھ بنادے تواس سے كيا فائدہ حاصل ہوگا ، چنانچانہوں نے وہ سونا چھیالیا۔آگ آئی اور مال غنیمت کے ڈھیر کے قریب آ کر بغیر جلائے واپس پلیٹ گئی ہداس بات کی علامت تھی کہ مال غنیمت کے معاملے میں بد دیانتی کی گئی ہے،حضرت پوشع علیہ السلام نے فرمایا کہ سب قبائل کے سردارمیرے ساتھ مصافحہ کریں جس قبلے کے فرونے خیانت کی ہے اس قبلے کے سردار کا ہاتھ معافی کرتے ہوے میرے ہاتھ سے چٹ جائے گا ،سب سردارا کھٹے ہوے ایک

نے ابر ہہ جیسے جاہر بادشاہ اور اس کی ہاتھیوں پر مشتمل فوج سے قریش کے مال و اسباب اوراراضی کوچھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے محفوظ رکھا ،اس تفاخر کی وجہ ہے بھی انہیں بیر جراءت ہور بی ہے۔

## دوسراجواب:

دوسراجواب بدہے کدان کی اس جراءت میں بھی نبی کریم مالطین کی عظمت اور اسلام کی شوکت کا ایک عظیم پہلو ہے۔مثلاً جنگ بدر ہی کو لے لیجے، اگر کفار قریش حملہ كرنے كى جراءت ندكرتے ، توشايد اسلام كى اتى عظمت ظاہر ند ہوتى جو جنگ بدرين ہوئی،ایک طرف تین سوتیرہ (۱۳۳) نہتے،فاقہ سے نڈھال اسلحہ بلکہ چھڑی تک سے خالی انسان ، دوسری طرف ایک ہزارے زائد اسلحہ اور مال واسباب سے لیس جنگہو موجود ہیں،اورنتیجہ یہ ہے کہ ستر کفارقل ہوے،ستر فیدی بنائے گئے،انتہائی قیمتی مال و متاع چھوڑ کرلشکرِ کفار بھا گئے پرمجبور ہو گیا ، ذلت و خواری ان کا مقدر بنی ،اسلام کا رعب دلول پر چھا گیا اور اہلِ عالم پر اہلِ اسلام کے رعب وجلال کا وہ سکہ بیڑھ گیا جو شايدبصورت ديكرند بينها [٣٠]

بدایک مثال پیش کی گئی ہے باقی غزوات اور سرایا کی تفاصیل ما حظ فرمانے العام كى كى مثالين سامنة تى بين-

تيسري خصوصيت، مال غنيمت كاآب كے ليے حلال ہونا: پہلی امتوں میں قانونِ الی بیتھا کہ کفارہے جنگ میں جو مال ہاتھ آتا اس

سردار کا ہاتھ سلام لیتے وے آپ کے ہاتھ سے چٹ گیا ،اس قبلے کے تمام افراد کو بلایا گیا،جن افرادنے بددیانتی کی تھی انہوں نے اعتراف جرم کیا،ان سے وہ سونا لے كروالين اس ڈھير كے اوپر ركھا گيا تو آگ پھر نمودار ہوئى اور سارے ڈھير كوجلاكر را كه يناديا \_ [٣٢]

ایک طرف الله تبارک وتعالی کاسابقه امتول اور پینمبران کرام کے لیے بیکم نامه ہاور دوسری طرف تی کریم مالی اللہ کا کہ ایس کے لیے اللہ تعالی نے مال غنيمت كوحلال قرار ديا اور فرمايا ﴿ وَاعْلَمُ وُ النَّمَا غَنِهُ مُنَّهُم مِّنْ شَيْيَ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَةً وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبِي وَالْيَتَامِي وَالْمَسَّاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيل ﴾ (الانفال:١١) مال غنيمت كا يانچوال حصه الله تعالى ،اس كے رسول ، ذى القربى ، يتامى ،مساكين اورمسافرول كے ليے ركھا جائے گا اور باقى جار حصے مسلمان مجاہدين اور غازیوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔

نی کریم ملی ایم کے اس اعزاز اور خصوصیت کے کی پہلوہیں:

(۱) آپ کوخود مال غنیمت استعال کرنے کی اجازت دی گئی جب کہ بالمانياء كرام عليهم السلام كويين حاصل ندتها، وه مال غنيمت مين آف والى كوئى چیزاپ پاس نہیں رکھ سکتے تھے اگر کوئی جاندار چیز انہیں پیند آتی تواہے امتوں سے خريد كرايين استعال مين لاتے \_

(٢) آپ ك تقدق مسلمان مجابدين كوبهى مال غنيمت استعال کرنے اوراس سے متنفید ہونے کی اجازت عطاکی گئی۔

(٣) آپ کويون بھی عطا کيا گيا کہ آپ مال غنيمت ميں ہے جس چيز کو جا ہیں اپنے لیے خاص فر مالیں بھی اور کے لیے اس معاملے میں وخل کی کوئی صورت نه جوء اور كوئى مجامد ياغانم اس كونبيس ليسكتا-

(٣) اس اعزاز كاايك ببلويجى بكرآب مسلمان مجامدين ميس كى ايك كے ليكسى خاص مقدار ميں مال غنيمت كا اعلان فرماديں ،مثلاً آپكا فرمان ﴿من قتل قتيلا فله سلبه ﴾ جوكى كافركونل كرع كاس كافر كي تصياراور اس کے پاس موجود دراہم ودیناراس آل کرنے والے مجامد کولیں گے-[٣٣] (۵) بعض مواقع رآپ نے اس طرح کا علان فرمایا کہ جو مجاہدین پہلے وحمن کے قلعے کے اندر پہنچیں گے یا پہلے دیوار پر چڑھیں گے یا پہلے اندر پہنچ کر قلعے کا دروازہ کھول دیں گے انہیں اتنا حصد دیا جائے گا۔

یہ سارے حقوق اور امتیازات اللہ تعالی نے آپ کوعطا فرمائے جو دیگر انبیاءِ كرام عليهم السلام كوعطانبين فرمائ كئے۔

آيے اس خصوصيت نبوى ميں ايك اور پہلوے فور كرتے ہيں:

آج جاري لا كھوں پر مشتمل افواج پر ملكي آمدني اور قومي سرمائے كاكتنابرا حصه خرج ہورہا ہے الیکن جنگی ضرورت اور سرحدول کی حفاظت کے لیے بوری فوج کا استعال كئ كئ د مائيوں تك عمل مين نہيں آتا نبي كريم اللي الم ان ياك ميں فوج كا طريقة كاربيقا كه مجابدين كي جنكي صلاحيت بروقت مكمل موتى تقى ، رينگ مضبط موتى تھی ،کیکن وہ عام حالات میں اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہے تھے ،اپنی معاش

ضرورتوں کی کفالت خود کرتے۔جب جنگ کی اور دفاع کی ضرورت محسوس ہوتی انہیں بلالياجاتا ،ان سبكوبتاديا كياتها كتهبين وبي كه ملے كاجوجنگ كي صورت ميں وشن كے مال سے وصول ہوگا، حالت امن ميں اس فوج پر قومی خزانے كا ایك درہم بھی خرچ نبين بوتا تفاءاور صحابة كرام عليهم الوضوان جبرضائ فداكومد نظر ركه كرجنك كے ليے تكلتے تھ وقت ان كے قدم چوتى تھى ، نفرت خداوندى ان كے شاملِ حال ہوتى ،بوے سے بوے وشن کو شکست دے کروہ مال غنیمت کی بوی مقدار ساتھ لاتے۔

صحابہ کرام کی حالت سی کھی کہ ایک وقت میں کسی کے پاس ایک درہم نہیں اور دوسرے وقت میں اتنے وینار مال غنیمت سے ملے ہیں کہ انہیں بوریوں میں ڈال کر گھرے کسی کمرے میں پھینک دیا گیا ہے۔اس طرح مال غنیمت کے استعال کی اس خصوصیت نے امت کوایک عظیم مالی لاگت سے بچایا اورمسلمان مجاہدین کے لیے اعلائے کلمة اللہ کے ساتھ ساتھ معاش کا ایک بہترین ذریعیہ ہاتھ آگیا۔

نی کریم ملافیظم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں جوآخری جنگ الری وہ ہوازن کی جنگ تھی ،اس جنگ میں کا فروں نے اپنا پورا زور صرف کر دیا ،وہ اسلحہ کے علاوہ ائي بيويال نيخ ،لونديال ، جانور ، مال واسباب ، دراجم و دينار ،سونا جاندي غرض سب کھے لے کرمیدانِ جنگ میں آگئے، تا کہجو برولی کی بناء پر پیٹے پھیرنے لگےاسے معلوم ہوکہ پیچے میرے لیے کام آنے والی کوئی چیز باقی نہیں۔ یوں انہوں نے اپنی توت وطاقت کا مظاہرہ کرتے ہوے مسلمانوں کومر کوب کرنے کا آخری حربہ بھی آزما ڈالانے کریم مناتی کے ان کے مال واساب کودیکھ کرفر مایا کہ کل ان شاءاللہ بیسارا

مال بطور غنيمت جمارے ماس موكاء الكے دن اہلِ اسلام فتح ماب موے اور اس قدر مال غنیمت ہاتھ آیا کہ ایک ایک آدمی کوسوسواونٹ دیے گئے ،کسی کو ہزار بھیڑ بکریاں دی كئيں ،كى كودس بزار درہم ديے گئے ،صرف ايك دن كے قليل عرصے ميں الله تعالى نے اتنا بواخر انداہلِ اسلام کوعطافر مادیا۔[۳٤]

خلاصديب كراس خصوصيت سے كونا كول فوا كدحاصل موسى:

- (۱) مجامدین کے لیے اسباب معیشت کامہیا ہونا۔
  - しせきさいけるがりとりとりしい (ア)
- (m) خیانت کرنے والوں کی خیانت پرستر اور پردہ کا قائم رہنا اور ان كراز كاس دنياش فاش نه جوناء اوران كاشر مندكى اور رسوائي مصحفوظ جونا\_ (٣) اللائ فزانے پے ایک بہت بڑے یو جھ کا اٹھ جانا۔ ان گزارشات کی روشی میں اس خصوصیت کی شان کھل کرسا منے آگئی۔اب ہم صديث ياك ميں بيان فرمودہ چوتھى خصوصيت كى طرف متوجه ہوتے ہيں۔

# يوهي خصوصيت:

سركاردوعالم اللي في فرمايا ﴿ جعلت لي الارض مسجدا وطهور ا ﴾ "میری خاطرز مین کومسجداور پاک کرنے والا بناد یا گیا"

میلی امتیں عبادت کے لیے خاص مکانات تیار کرتی تھیں ،ان مکانات کے علاوہ کسی جنگل، ورانے یاصحرامیں انہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہ تھی۔[۳۰]

اور پاک کرنے والا بنا دیا گیا۔ اگر کسی کو پانی نہیں ملتا ، یا اتنا ملتا ہے جو صرف کھانے پکانے اور پینے کی ضروریات کو جی پورا کرسکتا ہے یا کوئی آدمی پانی کو استعمال کرنے پر قادر نہیں اس باری ،ورد، یا خوف وغیرہ میں جتلا ہے،ایے آدی کے لیے فرمایا گیا ﴿ فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا مَآءًا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبً ﴾ (النماء:٣٣) "الرَّم إلى نه ياؤ تويا كيزه منى كے ساتھ تيم كراؤ"

اس انفرادی شان کی عظمتیں اور منافع اس قدر ہیں کہ اگر کسی کو چھ ماہ یا سال تک پانی نہ ملے تو وہ وضوا ورغسلِ جنابت کی جگہ تیم کرسکتا ہے۔

آيت يمم كاشان نزول اورشان سيده عائشه صديقه رضى الله عنها:

نی کریم طافی ایک سفرے والی تشریف لارے تھے ، صحابہ کرام بھی ہمراہ تھے،رائے میں ایک جگہ پڑاؤڑالا گیا،جب وہاں سے روائل کا وقت ہواتو حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نے عرض کی ، یا رسول الله میرا بار کم ہوگیا ہے ، یہ بار انہوں نے حضرت اساء سے مانگا ہوا تھا بھی کریم مظافیر انے صحابہ کرام کو ہار تلاش كرف كاحكم ديااورخود حضرت عائشه كي كوديس سرانورر كاكرآ رام فرمان كله، اوراتني گرى نيندسوئے كرآپ نے نماز تہجد بھى اداندفر مائى۔

صبح ہوگئ، ہارندل سکا، نماز کاوقت آگیا، صحابہ کرام کے پاس یانی موجوزنہیں تفااورنه بى اس جكه ميں يا قرب وجوار ميں ياني موجود تھا، صحابة كرام نے حضرت ابو بكر صدیق اے کہا کہ تمہاری بیٹی نے تھی کریم مالی کی کہا کہ بھی یہاں روک رکھا ہے اور ہم لیکن ٹی کریم مالی کم ایک کم ایک کا میں کم کا ایک ایک کا کوئی امتی جنگل جعرا ، چنیل میدان یا ورانے میں جارہا ہو جہاں چاہے نماز اوا کرسکتا ہے مناز كاوقت مونے پراذان كے، اقامت كے اور نماز پڑھے اگر وہاں كوئى اور موجود نہیں تو کراماً کاتبین ،اس کی حفاظت پر مامور فرشتے ،رجال الغیب اورمسلمان جنات اس كے ساتھ نماز ميں شريك موجائيں كے اور اس كى سينماز سيح اور درست موكى ، بلك مساجد میں پڑھی جانے والی نماز کی برنسبت کئی گنازیادہ ثواب کاحق واربن جائے گا۔ المسحدا في كامفهوم بيب كريمام روع زيين مي آپى بدولت یا کیزگی اورجائے نماز بنے کی صلاحیت رکھوی گئی ہے، اگر کی جگہ میں کوئی مانع ہے، مثلا گندگی لکی ہوئی ہے، مامقبرہ بنادیا گیا ہے، جمام یابیت الخلاء بنادیا گیا توان جگہوں میں نماز پڑھنے کی ممانعت ان رکاوٹوں کی وجہ سے ہے، اگر وہاں سے گندگی ہٹا دی جائے تو تماز پڑھنا درست ہوجائے گا۔

اس خصوصیت کے فیضان کا اندازہ اس امرے لگائیں کہ ایک آدی محوسفر ہے، نماز کا وقت آگیا ، نماز فرض ہے اس کی اوا لیکی لازم ہے ، اگر تمام روئے زمین مجدنه ہوتی تو دو ہی صورتیں تھیں ،ایک بد کہ نماز چھوڑ دے اور حرام کا مرتکب ہو، یا مکان کی تلاش میں ادھرادھردوڑ تا بھرے، یا نیامکان بنائے ،اس میں کس قدر تنگی اور مشكل تقى الله تعالى نے اپ محبوب مال الله الم كے صدقے اس تقلى كوآسانى اور سہولت كے ساتھ تبدیل فرمادیا۔

زمین میں دوسری تبدیلی یہ پیدا کی گئی کرزمین کی مٹی کو پانی کا قائم مقام

بھی یہاں یابند ہیں ،وضو کے لیے یانی نہیں ال رہا،حضرت ابو برصد بی جلال میں آ گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ سے غیظ وغضب کا اظہار کیا ،ای دوران ٹی کریم مالی کیا پروی نازل ہوئی اور جیم کے احکام ازے ،اس موقع پر حفزت اسید بن حفیر پکارا تھے ﴿ما هي باول بركتكم يا آل ابي بكر ﴾ الابركرصد الى كالخب جرابي تمہاری پہلی برکت نہیں جوظا ہر ہوئی ہے،اس سے پہلے بھی جب کوئی ایسامعا ملہ پیش آیا جو تہمیں ناپندآیا تو اللہ تعالی نے اس میں تہارے لیے آسانی پیدافر مادی اور احت کے ليے بہترى اور بھلائى كاسامان كرديا-[٣٦]

آیت تیم نازل ہوئی، سب نے تیم کر کے نماز پڑھی، جب روا تکی کے لیے اونوْں کواٹھایا گیا تواونٹ کے نیچے سے حضرت عائشہ صدیقہ کاوہ گمشدہ ہار بھی ٹل گیا۔ قرآن مجید کے احکام، اس کی آیات بینات یک بارگی نازل نہیں ہوئی بلکہ موقع کی مناسبت اور کسی تقریب خاص کے پیشِ نظر نازل ہوتی رہیں ،کوئی سبب بنتا اوراس كے مناسب احكام اتارے جاتے ، تيم كے احكام كے نزول كا سبب حضرت عائشصد یقد مشرین،آپ کا ہارم مواءاس کے تلاش کرنے میں در ہوئی، یانی نال سکا تو پھر بداحکام نازل ہوے گویا یہ برکت پوری امت کو حفزت عائشہ صدیقہ کے صدقے میں الله تعالى نے عطافر مائى۔

منكرين كمالات نبوت كے ليے تنبير عظيم: كهاوكول كواس واقعه مس عظمت مصطفى مالليكاكى بجائے بيانوكى بات دكھائى

دی کہ اگر انہیں علم غیب ہوتا تو صحابہ کرام کو بتا دیتے ، یا خوداونٹ کے پنچے سے ہار تكال لات بمعلوم مواكرانبين علم غيب نبين-

ان لوگوں سے سوال مے کہ کیا اللہ تعالی کوعلم غیب ہے یا نہیں؟ یقینا ہے! کیا اسے این نی مالٹی اسے کوئی ہم دردی نہیں؟ یقینا ہے! تو پھر اللہ تعالی نے کیوں نہ بتایا کہ ہاراونٹ کے نیچے ہے؟ یقیناً اللہ تعالی کے نہ بتانے میں حکمت تھی اور وہی حکمت نى كريم طاليكامك ندبتانے ميں بھى تھى كداى طرح صبح كاوفت آئے، يانى ند ملے، تيم كاحكام نازل مول، قيامت تك آف والى امت السمولت فيض ياب مو، اور میری یاک دامن بیوی کو بھی بیاعز از ملے کہاس کی بدولت بیآ سانی اور مہولت بوری امت کوعطا فر مادی گئی ہے۔

دوسرى بات يدے كماعتراض تب موجب فى كريم مَالْيَكِمْ فَ خود تلاش كيا مو اور ندملا ہو، جب آپ نے تلاش ہی نہیں کیا ،آپ آرام فرما ہو گئے ،آپ نے تلاش كرنے كى كوشش بى نبيس فرمائى ، تو پھراس اعتراض كاكيا مقصد موسكتا ہے؟

اسی طرح سے بات بھی قابلِ غور ہے کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے منج بوقت روا تھی ہار تلاش کرلیا اور اونٹ کے نیچے سے انہیں ہاروست یاب ہوگیا، رات کو انہیں ہے خیال کیوں نہآیا کہ یہاں بھی و مکھ لینا جاہیے؟ دراصل معاملہ بیتھا کہ مذکورہ حکمت كاظهارى خاطراللدتعالى في ان كى توجداور فى كريم مالينيم كى توجداس طرف سے با دى تاكەرىساراوقدرونما مواوراس برندكورە تمرات مترتب مول-

# حواله جات وحواشي:

# (١) عديث خصالص اوركتب حديث:

یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ ﷺ کے علاوہ متعدد صحابہ کرام علیم الرضوان سے مروی ہے ۔ بعض روایات میں چھ کے بجائے پانچ خصائص کا ذکر ہے ، بعض روایات شن حدیث ابو ہر رہ میں مذکور خصائص کے علاوہ دیگر خصائص کا ذکر بھی ہے۔

## (١) يروليت سيدنا الويريه ها:

حضرت ابو ہریرہ کی روایت کے لیے ملاحظ فرمائیں:

(١) صحيحمسلم: المساجدومواضع الصلاة: ١٨١٢

اس روایت یس فرمجداوطبورا کی جگه فرطبوراومجدا کے الفاظ بیں۔

(٢) سنن ترزى: السير ٢٠١٤

اس میں بعینہ وہی الفاظ ہیں جو حضرت اشرف العلماء نے ذکر فرمائے ہیں۔

(m) سنداحد: باقى مندامكوين: ۸۹۲۹

اس روایت میں مذکورہ الفاظ کے علاوہ درج ذیل اضافہ بھی ہے:

﴿مثلى ومثل الانبياء عليهم الصلاة والسلام كمثل رجل بني قصراً فاكمل بناثه واحسن بنيانه الاموضع لبنة فنظر الناسالي القصر فقالوا ما احسن بنيان هذا القصرلو تمت هذه اللبنةفكنت انا اللبنة فكنت انا اللبنة ﴾

"میری اوردیگرانبیائے کرام علیم السلام کی مثال ای طرح ہے جیسے ایک آدی نے انتهائي خوبصورت اورشاندار كل تغمير كرواياليكن ايك اينك كي جكه خالي جهوز دي \_لوگ كل كود يكھتے اور کہتے میل کتنا شاندار ہے کاش بیا بین کی جگہ مکمل کر دی جاتی وہ اینٹ میں ہوں ،وہ اینٹ

# علمائ متقدمين كابيان فرموده قاعدة محبت وتكريم:

اس مقام پرعلائے متقدمین کابیان فرمودہ ایک قاعدہ ادب وتکریم ذکر کرنا ضروري جهتامون:

154

علائے کرام فرماتے ہیں کہ کی مخص کو بیت حاصل نہیں کہوہ یوں کیے کہ فلاں بات رسول الله طافية محموم مبين تقى اس ليد كهندتواس في آب عمام معلومات كا احاطه کیا، ندآپ کے قلب اطهر کے تمام علوم کو پر کھ لیا، ندہی اس پر وجی نازل ہوئی کہ فلال بات انہیں معلوم نہیں تھی ،لہذااس میں قصور خوداس کے علم کا ہے نہ کہ تھی کریم مالاللہ ا علم یاک کی کمی اس سے لازم آتی ہے، لہذالازم اور ضروری ہے کہ حدِ اوب سے تجاوز نہ کرے، اگر کہنا ہی ہوتو یوں کہے کہ مجھے کوئی ایسی دلیل نہیں ملی جس سے بیٹا بت ہو کہ نی کریم مالفید کم کوفلاں بات کاعلم تھا ہی کریم سالفید کی شانِ علم کو گھٹانے کی کوشش کرنا اور اس کے لیے والک کی تلاش میں رہنا بیامتی کی شان نہیں۔[۳۷]

يهال تك چارخصائص بيان كيے گئے۔ الكے دوخصائص ﴿ ارسلت الى الخلق كافة ﴾" مجهم محلوق كى طرف رسول بناكر بهيجا كيا" اور ﴿ختم بي النبيون ﴾ "مجه پرسلسلة نبوت كونم كرديا كيا" انتهائي تفصيل كم متقاضى بير كسى اورنشست میں ان کے متعلق گزارشات پیش کی جائیں گی۔

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

اس میں بھی یا کی خصائص کا ذکر ہے۔

(منداحد: مندالكوليين:٢٠١٨منداحد: مندالانصار:٢٥٣٥٢)

(٢) وجود من آب الليخ كاتمام حلوق برنقذم

الخصائص الكبرى ا/ ٤٠٠ جوابر البحار، موابب لدنيه وغير بامن الكتب

محر مهيل احرسالوي

(m) نبوت كاظ علم البياع كرام برتقرم الخصائص الكبرى ا/ ٤

(م) قبرانورے آپ کاسے پہلے تشریف لانا

﴿انا اول من ينشق عنه القبر ﴾

صيح مسلم: الفصائل: ٢٢٣٣/مسند احد: باقى مندالمكثرين: ١٠٥٣٩

(۵) شفاعت فرمانے کے لحاظے سب پراولیت

الخصائص الكبرى ٢/٢ ٣٢

(٢) شفاعت قبول ہونے میں اولیت

الخصائص الكبرى٣٢/٢

(٤) مقام محمود، شفاعت كبرى اوروزارت عظمى كى شان

الخصائص الكبرى٢/٢٣٢

الماحظة وحواله كاشيه (٩)

(A) لواء الحدى شان

(٩) جنت كادروازه كعلوانا

آپ الليام كافران ع (انا اول من يحوك حلق الجنة ﴾ ترزى: المناقب: ٣٥٢٩، الخصائص الكبرى٢/٢٥٨

(١٠) سے پہلے جنت میں داخل ہونا

(٣) مندِ احمد: باقى مندالمكثرين: ١٠١١١٠١ اس ميں چارخصائص كاؤكر ہے۔وعب وجلال ۔زمين كامتحداورمطبر بنتا۔جوامع كلم

يخزائن كي جابيون كاعطافر ماياجانا

(٢) يروليت حفرت جاير بن عبدالله

( صحح بخارى: التيم : ١٣٣٣/ صحح مسلم: الساجد: ١٥/ صحح بخارى: الصلاة: ١٩١٩/سنن دارى:الصلاة: ١٣٥٣/مستداحد: باقى مندالمكورين: ١٥٥ ١٣٤/سنن نسائى: الغسل واليم ١٣٠٩) اس روایت میں پانچ خصائص کا ذکر ہے۔جوامع الکلم اورختم نبوت کی خصوصیت کی جكه شفاعت والى شان كوذكر كيا كيا بـ

(٣) يروليت حفرت على ابن الي طالب الله:

اس مين جار خصائص كاذكر ب\_فرت بالرعب \_مفاتح فزائن كاعطا كياجانا\_زمين كالمجداورمطمر بنا\_آب الشياكى امت كاخيرالام مونا\_

(منداحم: مندالعشرة المبشرين بالجنة: ۲۲۴)

(٤) بروليب مفرت الوذر غفاري الله:

اس میں پانچ خصائص کا ذکر ہے۔رعب رزمین کامجداورمطبر ہونا حلت غنائم

ريشت عامد شفاعت

(سنن دارى:السير:٢٣٥٨/مسنداحد:مندالانصار:٢٠٣٢-٢٠٣٧)

(٥) بروايت حفرت عبدالله بن عباس الله: اس میں بھی یا فج خصائص ذکور ہیں۔

(مستداحر:مستدین باشم:۲۲۰۲۱۳۳)

(٦) بروارب معرت الوموى اشعرى الم

(ارشادالماري العدم)

# (١٧) ﴿اعطيت جوامع الكلم ﴾ كاليكاتغير

ملاعلی قاری رحمداللدالباری جوامع الکلم کامیمعنی بیان کرتے ہو فرماتے ہیں: ﴿ إيجاز الكلام في اشباع من المعنى فالكلمة القليلة الحروف منها تتضمنكثيرا من المعانى وانواعاً من الكلام) (مرقاة ٢٧/١٠)

"جوامع الكلم ان كلمات كوكهاجاتا ب جومخشرالفاظ والے ہول كيكن معانى سے بعرے ہوے ہوں،اس طرح کے کلمات قلیل حروف پر مشمل ہونے کے باوجود بے شار معانی اور لاتعدادمطاب وصفى موتے بين "

﴿ وقد جمعت اربعين حديثاً من الجوامع الواردة على الكلمتين اللتين هما اقل مما يتصور منه تركب الكلام ويتأتي منه اسناد المرام نحو قوله عليه السلام المستشار مؤتمن وامثال ذلك) السلام المستشار مؤتمن وامثال ذلك)

" میں نے جوامع الکلم میں سے چالیس الی احادیث کا انتخاب کیا ہے جو صرف دو کلمات پرمشمل ہیں ،اور بیکلام کی مختر تن صورت ہے، لیکن صرف دو کلمات پرمشمل ہونے كے باوجودان سے مقصد بورى طرح حاصل مور بائے"

الامام العلامة زين الدين عبد الرحمن بن احمد بن رجب البغدادي الحنبلي رحمالله تعالى (م 40 م ه) في ايك كتاب تعنيف فرم الى العام العلوم والحكم فى شوح خمسين حديثا من جوامع الكلظائل ين في كريم اللياكات يجاس

الخصائص الكبرى ١/ ٢٨٨

(۱۱) آپک امت کاسب امتوں سے پہلے جنت میں جاتا

الخصائص الكبرى٢/ ٣٩١

(۱۲) <u>ظاہروباطن پرآپ</u>ی محمرانی

الخصائص الكبرى٢/ ٣٥٩ \_\_\_الخصائص الكبرى٢/ ٣٣١

(۱۲ \_الف) قاسم تعم الهيه مونے كى شان

آپ الله عطی في من والمه انا قاسم والله يعطی في من وتقيم كرنے والا ہوں اور دینے والا اللہ تعالی ہے''

صحیح بخاری:العلم: ٦٩/صحیح مسلم:الز کا ۃ:٢١١ ا

(١٣) جامع علوم انبياء عليهم الصلاة والسلام

مدارج النوت ا/ ١٦٩

(۱۲) قبریس آپ کیارے میں سوال کیاجانا

الخصائص الكيرى٢/ ٣٢٥

(١٥)عدداقل، اكثر كاناني نبيس بوتا

الم قسطلانی، شارح بخاری (م٩٢٣ه) فرماتے ہیں:

﴿ ولعله اطلع او لاعلى بعض ما اختص به ثم اطلع على الباقي ، والا فخصوصياته ما عداه ما عداه التنصيص على عدد لا يدل على نفي ما عداه

"مكن بكريم ماللية كويهل يبل ايد انبي خصائص يرمطع كيا كيا مو،باتى خصائص بعديس بتائے گے ہوں اس ليےآپ نے ان خصائص كا ذكر فرما يا ورندآب ماللين كم خصائص بہت زیادہ ہیں،اور کی ایک معین عدد کاذکراس سے زیادہ کی فی کرتا"

صحيح بخارى :بدء الوحى :المحيح مسلم :الامارة:٣٥٣/سنن ترندى: فضائل الجهاد : ا ١٥٤ / سنن نسائى : الطبارة: ٢٠ ١ / سنن نسائى : كتاب الطلاق: ٣٣٨٣/سنن نسائى : الايمان ولانذور:٣٤ ١٤٦/ ابو داؤو: الطلاق:١٨٨٢/ ابن ماجه : الزيد: ١٢١٨/مند احمد: مند العشرة ولاندور. ۱۱۰ مربر المسلم المستر المستر المسلم المستر المس

امام این رجب طبلی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں:

ودا م ابودا و دفر ماتے ہیں کہ میں نے تھی کر میم ماللہ ایک کا کھا حادیث الله میں ان میں سے اپی سنن کے لیے (۴۸۰۰) احادیث کا انتخاب کیاءان میں سے چار مدیثیں انسان کے وین کے لیے کافی ہیں"

اس كے بعد پہلے درجہ ميں اس حديث پاك كوذكر فرمايا\_ (جامع العلوم والحام ص:١١٠)

الم احد الله عدوايت م كدانهول في فرمايان اسلام كادارومدارتين احاديث ي ع ان من سب سے بہلے اس مدیث کوشار کیا۔ (جامع العلوم والحكم ص:١٣) (١٩) ﴿اعطيت جوامع الكلم ﴾ كادومرى تغير

ملاعلی قاری رحمداللدالباری (م١١٠١ه) فرماتے ہیں:

﴿ وفي شرح السنة ، وقيل جوامع الكلم هي القرآن \_ جمع الله سبحانه بلطفه معانى كثيرةفي الفاظ يسيرة ﴾ (مرقاة ١٠/٢٢)

- (٢٠) مامون الرشيد كي إس لاع جانے والے بح كى صفات
- (١١) الم سيوطي كافر مان الاتقال على

الاتقان في علوم القرآن ٢/ ٢٠٠٨: النوع الثامن والسبعون

رشادات عاليه كى شرح فرمائى جوجوامع الكلم مين شار موتے ہيں، ٣٣٥ صفحات برمشمل يدكتاب دارالكاب العربي - بيروت عدم ١٨٢٥ مر ٢٠٠٠ ميل طيع موتى ب-

### (١٤) ﴿الدين النصيحه ﴾

به حديث ياك حفرت ابو بريره ،حفرت تميم دارى ،حفرت عبدالله ابن عباس اور حضرت عبداللدابن عمرض الله عنهم عمروى بتفصيل ملاحظهو:

(١) بروليت سيدنا الوبريره

سنن نسائى :البيعة :١٢٨،١٢٩،١٢٩/سنن ترفدى:البر والصلة :١٨٣٩/مسند احد : باقى مندامكرين:۳۱۳

(۲) برولیټ حضرت قمیم داری دی:

صحيح مسلم: الايمان: ٨٢/مسند احد: مند الشاميين: ١٩٣٣،١٩٣٣، ٢٩٣١، ١٩٣١،

(٣) بروايت حفرت عبداللدا بن عباس الله

مسنداحد:مسند بن باشم:۱۱۱۱

(٣) بروايت حفرت عبدالله ابن عرفه:

سنن داري: الرقاق:٢٧٣٦

### فائدة جليله:

امام ابن رجب عنبلی اس حدیث کی جامعیت بیان کرتے ہوے فرماتے ہیں: امام ابوداؤد صاحب سنن فرماتے ہیں ' فقد کا دار و مدار پائے احادیث پر ہے' ان میں سے چوتھ درجہ میں اس حدیث پاک کوذ کرفر مایا۔ (جامع العلوم والحکم ص۱۱) (١٨) ﴿انما الاعمال بالنيات﴾ النجاشي وما زالت عنه الرياسة

"اس معاملے میں اس کا کوئی عذر قابلِ قبول نہیں ،اس لیے کہ اس برنوی کریم مال اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی حقا نیت واضح ہو چکی تھی کیکن وہ حکومت کے لا اللہ تعالی کو اس کی ہدایت منظور ہوتی تو اللہ تعالی اے ایمان لانے کی توفیق دے دیتا جیسا کہ نجاشی کو عطا فرمائی اور ملک بھی اس کے ہاتھوں سے نہ جاتا"

حافظ ابن جرفر ماتے بين:

ولو تفطن هرقل لقوله عليه السلام في الكتاب اليه "اسلم " تسلم"وحمل الجزاء على عمومه في الدنيا والآخرةلسلم لو اسلم من كل ما يخافه ولكن التوفيق بيدالله ﴾

(٢٣) ﴿سيملك موضع قدمي هاتين﴾

(الخصائص الكبرى:٩/٢) مزيرتفسيل كيلاحظه وسابقه حاشيه

(٢٥) شاواران كولكها كماخطاوراس كاتفسيل

صحیح بخاری العلم: ۹۲/مندِ احمد بمندِ بنی ہاشم: ۲۹۳۳،۲۰۵۵ اس مقدس خط کولیکر جانے والے حضرت عبداللہ بن حذافہ علیہ ہیں۔ پوری تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: (السیرة الحلبیة ۴۸/۲) (۲۲) ولن یفلح قوم ولوا امر هم امر ء ق (۲۲) غزوهٔ تبوک

غزدہ تبوک کی تمام تقصیل کے لیے ملاحظہو: (السیر ۃ الحلبیة ۱۲۹/۳) (۲۳) داسلم تسلم)

162

اس مدیث کردادی سیدنا عبدالدان عیاس کی بین، کتب مدیث بین آپ کے محتوب گرامی بیجی بین، کتب مدیث بین آپ کے محتوب گرامی بیجی کا واقع مفصل طور پرموجود ہے، حضرت دجہ بید کتوب مبارک مبارک لے کر گئے، اس وقت ابوسفیان وہال موجود تھے ۔ شاوروم نے ان سے نمی کریم سال ایک اخلاق اور دیکر امور سے متعلق سوالات کے۔ اور آخر میں کہا ﴿ فان کان ما تقول حقافسیملك موضع قدمی هاتین .....ولو انی اعلم انی اخلص الیه لتجشمت لقاء ه ولو کنت عنده لغسلت عن قدمه

''جو کھے آم ان کے بارے میں کہدرہ ہواگر بیدواقعی کی ہے تو عن قریب وہ اس جگہ کے مالک بن جا کیں گے جس پر میں کھڑا ہوں .....اگر مجھے پنۃ ہوتا کہ میں جان بچا کران تک پہنچ سکتا ہون تو میں ضرورالیا کرتا ،اوراگر میں ان کے قریب ہوتا تو ان کے پاؤن دھوتا''

محیح بخاری :بدء الوی: ۱/مسلم: الجهاده السیر: ۳۳۳۳/ترندی: الاستفذان: ۳۹۳۱/ ابد داوُد: الادب: ۴۳۷۰/مسند احمد: مسند بن باشم: ۲۲۵۲/ سیح بخاری: الجهاد والسیر ۳۱۸۸/ سیح بخاری: تغییر القرآن: ۱۸۸۰

یادر ہے کہ قیصر روم کے الفاظ کا ظاہری مفہوم ہے کہ وہ وہ خلوص قلب سے ایمان لانے پر تیار تھا مگر ملکی حالات ومعاملات کے پیشِ نظرایمان نہ لاسکا، کیکن حقیقت بیٹییں ہے۔ امام ہو وی علیہ الرحمة قرماتے ہیں:

ولا عدر له في هذالانه قد عرف صدق النبي غَلَيْكُ وانما شع بالملكفطلب الرياسة وآثرها على الاسلامولو اراد الله هدايته لوفقهكما وفق

خصوصيت مصطفى ملايليم به تاجم وه امر بھي حكمت عضالي نيس تھا۔ ملاعلي قارى فرماتے ہيں:

﴿ ولعل الحكمة في احراق الغنيمة تحصيل تحسين النية وتزيين الطوية في مرتبة الاخلاص في الجهاد ﴾

" مال غنیمت کوجلانے کا حکم صادر کرنے میں شاید بی حکمت ہو کہ جہاد کرنے والوں کی نیت خالص ہوجائے اور وہ اخلاص کے ساتھ جہادیس شریک ہوں"

لین اس نیت سے ناوی کہ مال غنیمت ملے گا۔ (مرقاۃ ۱۹۲۱)

(mr) حفرت بوشع كامتو لكامال غنيمت ميل خيانت كرنا

البداييوالنهاييا/٣٢٣،،،،،تاريخ بغداد/

(٣٣) ﴿من قتل قتيلا فله سلبه ﴾

بيفرمان عالى شان مخلف صحابة كرام عسلهيم الوضوان مع خلف محدثين في نقل فرماياب تفصيل ملاحظهون

> (١) بروايت حفرت عبدالرحمٰن بن عوف دا: صحیح بخاری:فرض الخمس:۸۰۲۹

> > (٢) بروليت سيدناابوقاده الله

صحیح بخاری : فرض الخمس:۲۹۰۹/صحیح بخاری :المغازی : ۳۹۷۸ رزندی : السیر : ١٣٨٨/ الوداؤد: الجياد: ٢٣٣٢

(٣) پروادبت انس بن ما لک ﷺ:

ابوداؤد: الجهاد: ٢٣٣٣م/مند احمد: باقى مندامكثرين: ١٦٨٨١١

(٣٣) جلب موازن كي تفصيل، مال غنيمت كى مقدار

جلك موازن" غزوة حنين" كاتى دوسراتام ب\_اسغزوة اوطاس بحى كت بين،

اس صديث كايك راوى حفرت الوبكرة رضى الله تعالى عنه بير-صح بخارى : المغازى:٣٠٤ه/سنن ترندى:الفتن:٢١٨٨/سنن نسائى: آواب القعناة: ٢٩٢٣/ مند الحد: مند البصر يين: ٥٠١٥ ١٩٥٥ ١٩٥٥ ١٩٥٥ ١٩٥٥ ١٩٥٥ ١٩٩٥ ١٩٩٠ ١ ۱۲۲۱/ يخارى:القتن: ١٥٧٠

(١٤) ﴿ هلك كسرى فلا كسرى بعده الخ

الخصائص الكبرى: ٢/١٨

(۲۸) خط کے بےاد لی کائ کرفی کریم کافر مان

ملاحظه بوعاشيد ٢٥ نيز السيرة الحليية ١١٧٧ / ٢١٠٠

(٢٩) ﴿انا النبي لا كذب (١٥ انا ابن عبد المطلب)

احد کے دن آپ نے سالفاظ ارشاد فرمائے:

ملاحظه جو: (جوابر اليحار في فضائل النبي الحقار سلطين المهار ٣٢/١٨ بحواله صحيح بخاري مسلم ، ابو

داوُد، ترندی، داری، میمی ق

(٣٠) جگ دري تفصيل

صحح بخارى:المغازى:٣٩٥٧/السيرة الحلبية ١٣٣/٢

(٣١) امم سابقه میں مال غنیمت کے احکام ملاعلی قاری رحمه الله الباری قرماتے ہیں:

﴿قال ابن الملك من قبلنا من الامم اذا غنمو الحيوانات يكون ملكا للغانمين دون الانبياء فخص نبينا مُلْبُلُهُ باخذ الخمس والصفى رواذا غنمو اغيرها جمعوه فتأتى نارفتحرقه

یہاں بیامر پیشِ نظررے کہ اگرچہ موجودہ علم آسانی اور سہولت کے اعتبارے

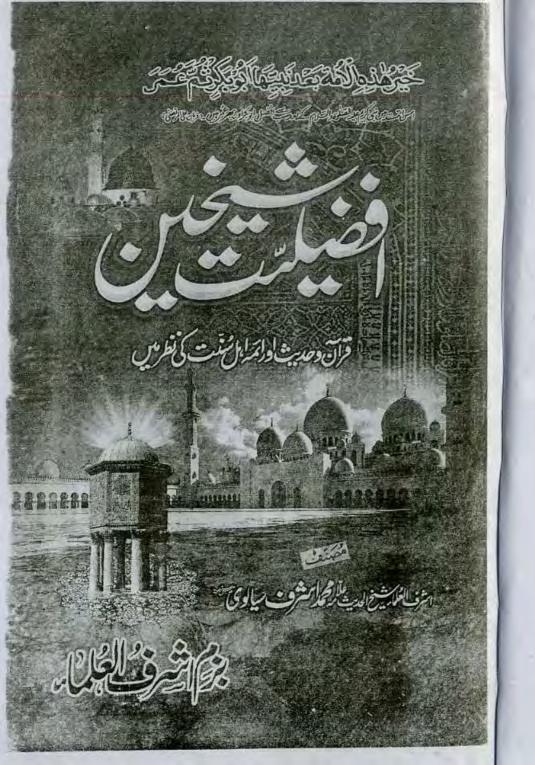

جس مقام پر بیاڑائی ہوئی اس جگہ کانام اوطاس ہے۔اس غزوہ کے تفصیلی واقعات کے لیے ملاحظة فرمائين:

السيرة الحلبية ١٠٥/١ ،،،،،السيرة النبويه للسيد احمد زيني دحلان على هامش السيرة الحلبيه ٢٩٤/٢

# (٣٥) بيلى امتول كى عبادت كي ليخصوص مكانات كى شرط

الماعلى قارى رحمالبارى (م١٠١ه) فرماتے مين:

﴿ اراد ان اهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة الا في بيعهم وكنائسهم اواباح الله عز وجل لهذه الامة الصلاة حيث كانوا تخفيفا عليهم وتيسيراً (مرقاة ١٠/٢٦)

## (٣٧) آيتِ تيم كاشانِ نزول، شانِ عا كشرصد يقدر ضي الشعنها

مسيح بخارى: اليهم :٣٢٢عن عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها الصحح بخارى: المناقب: ٣٣٩٧/ مي بخارى بقير القرآن: ٣٢٨/ مي تمسلم: أحيض: ٥٥٠/مسند احمد: باقى مند الانصار: ٢٣٢٨٣/مؤطاامام مالك: الطهارة: ١١٠

### (٣٤) قاعدة حريم ومحيت

امام قاضى عياض عليدالرحمدالشفاء مين فرماتے بين:

﴿ واذا تكلم على العلم قال هل يجوز ان لا يعلم الا ما عُلِّم وهل يمكن ان لا يكون عنده علم من بعض الاشياء متى يوحى اليه ولا يقول بجهل لقبح اللفظ وبشاعته ﴾ (الشفاء /٢٢٨)





نیرسهبرستی: الحاج پیر فر سیدهٔ صاحب محمر پوس بیرهٔ صاحب

شعبہ حفظہ تجوید وقرآت درس نظامی اور کمپیوڑ تعلیم بھی دی جاتی ہے 50سے زائد طلباء زرتعلیم ہیں



داخلہ جاری ہے

بزم شيخ الاسلام عامعه رصنوبير أن العب أن ، دِين

Ph: 0544-633881, Mob: 0322-5850951